

### اجازت اشاعت

اس کتاب کا ہر مسلمان کےلیے ہر طریقے سے شائع کرنے کا مکمل اجازت ہے۔ مقصود مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہوں كتاب قد حوى دررا بعين الحسن ملحوظة لهذا قلت تنبيها حقوق الطابع للعامة

## إهداء وإعتراف لإصحاب الفضل

إلى حبيبى الشفعيع إمام ألأنبياء محمد بن عبد الله وإلى سائر ألأنبياءصلوات الله وسلامه عليهم وإلى أصحابهم اجمعين وإلى جميع معلمى حفظهم الله ولاسيما مربى ومعلمى

الشیخ مولانا إحسان الحق الشامنصوری حفظه الله ورعاه وإلی والدی و أمی وإلی جمیع إخوتی واخواتنا وإلی جمیع المسلمین والمسلمات

أللهم تقبل منى ومنهم هذا البضاعة

آمين

لا خير في صُحْبَةِ مَن لا يَرى لك مِن الحق • مثل الذي تَرى له

قال الفقيه ابن جُزي المالكي -رحمه الله- في كتابه :("القوانين الفقهية" (ص:٤٦٠-٤٦١

:فأمَّا الصديق فشروطه سبعة

.الأول: أنْ يكون سُنَّيا في اعتقاده

الثالث: أنْ يكون عاقلاً، فصحبة الأحمق بلاء

الرابع: أَنْ يكون حسَن الخُلق، فإنْ كان سيء الخُلق لم تُؤمَن عداوته، وتَختبره بأنْ تُغضبه، فإنْ .غضب فاترك صُحبته

الخامس: أنْ يكون سليم الصدر في الحضور والغيبة، لا حقودًا، ولا حسودًا، ولا مُريدًا للشر، ولا .ذا وجهين

السادس: أنْ يكون ثابت العهد غير مَلول، ولا .مُتلون

السابع: أنْ يقوم بحقوقك كما تقوم بحقوقه، فلا خير في صُحبة مَن لا يَرى لك مِن الحق مثل الذي .تَرى له

### \*.حسن الظن من حسن العبادة\*

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله /1 :صلى الله عليه وسلم قال :

\*«إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة»\* .رواه أبو داود والترمذى

\*.أن من أحسن ظنه بالله آتاه الله إياه \* /2

ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال : النبى صلى الله عليه وسلم

\*«يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي»\*

متفق عليه.

وفي المسند عنه رضي الله عنه ، عن النبي صلى :الله عليه وسلم

إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إنْ»\* \*.«ظن بى خيراً فله، وإن ظن شراً فله

### :والمعنى

والمعنى: \*"أعاملُه على حسب ظنه بي، وأفعل به \*"ما يتوقعه منى من خير أو شر

### ([تحفة الأحوذي]).

: وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه

والذي لا إله غيرُه ما أُعطي عبدٌ مؤمن شيئاً"\* خيراً من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه \*«الله عز وجل ظنَّه؛ ذلك بأنَّ الخيرَ في يده

.رواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن

قال سهل القطعي رحمه الله: \*رأيت مالك بن دينار رحمه الله في منامي، فقلت: يا أبا يحيى ليت شعري، ماذا قدمت به على الله عز وجل؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة، فمحاها عني حسن \*الظن بالله

.رواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن

لمتابعة المقال

### صدقة الصحيح الحريص

- : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال
- : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
- : يا رسول الله، أي الصدقة أفضل ؟ قال

أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى " وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم ." قلت : لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان

رواه البخاري ومسلم

#### :شرح الحديث

كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُرَبِّي أُمَّتَه على الفَضيلةِ والسَّخاءِ والتكافُلِ فيما بيْنَهم، والإسراعِ بالعَملِ الصالحِ مِن الصدَقاتِ والتطَوُّعِ قبْلَ أن .يأتيَهم المَوتُ

وفي هذا يَحكي يَروي أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أَنَّ رِجُلًا جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَسَأَله: أَيُّ الصَّدَقةِ أَعْظَمُ أَجُرًا وأكثَرُ نفعًا لصاحِبِها؟ فأخبَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّه ما يَتصَدَّقُ بها الإنسانُ وهو صحيحُ ليس فيه مرَضُ أو عِلَّةٌ تقْطَعُ أَمَلَه في الحياةِ، وهو وقتٌ يُصادِفُ مَن يكونُ مِن شأنِه الشُّحُ، وهو البُخلُ مع الحِرصِ، ويَخافُ مِن الوُقوعِ في الفَقرِ، ويَأْمُلُ الغِنَى ويَرجُوه ويَطمَعُ فيه لِنفْسِه، وهذا في فَترةِ الحياةِ ويَرجُوه ويَطمَعُ فيه لِنفْسِه، وهذا في فَترةِ الحياةِ كلَّها، وخاصَّةً وقْتَ الرَّغدِ والنَّعيمِ، فيكونُ الإنسانُ كلَّها، وخاصَّةً وقْتَ الرَّغدِ والنَّعيمِ، فيكونُ الإنسانُ

أكثَرَ حِرصًا، فإذا تصَدَّق مع كلِّ هذه المَوانِعِ والمُغرِياتِ الَّتِي تَحُثُّه على حِفظِ المالِ فذلك أعظَمُ أجرًا، ثمَّ حذَّره النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن آفةٍ تُصيبُ كثيرًا مِن النَّاسِ، وذلك بأنَّ يَنتظِرَ ويَتمهَّلَ ويؤخِّرَ التصَدُّق، حتَّى إذَا بَلَغَت رُوحُه الحُلْقُومَ، وشعَرَ بقُربِ المَوتِ، وتأكَّدَ أنَّ المالَ لن يَنفَعَه، وأنَّه سيَترُكُه- أوْصى لِفُلَانٍ بكذا، ولِفُلانٍ بكذا، ولِفُلانٍ بكذا، ولِفُلانٍ بكذا، وأَفُلانٍ مِن الدُّيونِ أو بكذا، وأَخبَرَ أنَّه قدْ كان لِفُلانٍ مِن الدُّيونِ أو الحُقوقِ، وقد أصبَح المالُ مِلكًا للورَثةِ، فهذا أقَلُ الْحَوْقِ، وقد أصبَح المالُ مِلكًا للورَثةِ، فهذا أقلُ

فبيَّنَ لنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أفضَلَ الصَّدقةِ أن تَتصدَّقَ حالَ حياتِك وصحَّتِك، مع احتياجِك إلى المالِ واختصاصِك به، لا في حالِ سقَمِك وسياقِ مَوتِك؛ لأنَّ المالَ حينَئذِ خرَج عنك .وتعلَّقَ بغيرِك

.وفي الحديثِ: فضلُ صدَقةِ الشَّحيحِ الصَّحيحِ

وفيه: التَّحذيرُ مِن التَّسويفِ بالإنفاقِ استِبعادًا لحُلولِ الأجَلِ، واشتِغالًا بطولِ الأمَلِ

وفيه: أنَّ المرضَ يَقصُرُ يدَ المالكِ عن بعضِ مِلكِه، وأنَّ سَخاوتَه بالمالِ في مرَضِه لا تمحو عنه سِمَةَ البُخلِ

وفيه: أنَّ أعمالَ البِرِّ كلَّها إذا صَعُبَثُ كان أجرُها .أعظَمَ

وفيه: أنَّ الصَّدقةَ في وقتِ صِحَّةِ الإِنسانِ . وسلامتِه أفضلُ مِن الوصيَّةِ

#### مكتتة

إياك وأن تخاف شيئاً قبل حدوثه ، لا تتخيل ، اصرف فكرك وخوفك عن الغيبيات فهي علم الله ، وأعلم أن البلاء إذا نزل على العبد ينزل معه اللطف ، فإذا تصورت البلاء قبل أن يقع فقد . استقبلت البلاء بدون لطف وأهلكت روحك

## اصول طلب الرزق

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقوا اللَّهَ وأجملوا في الطَّلبِ فإنَّ نفسًا لن تموتَ حتَّى تستوفيَ رزقَها وإن أبطأً عنْها فاتَّقوا اللَّهَ ( وأجملوا في الطَّلبِ خذوا ما حلَّ ودعوا ما حَرُمَ

الراوي: جابر بن عبدالله. المحدث: الألباني. المصدر: صحيح ابن ماجه. الصفحة أو الرقم: 1756. خلاصة حكم المحدث: صحيح

🔐: شرح\_الحديث#

في هذا الحديثِ عنْ جابر بن عبدِ اللهِ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أيها النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ" وهذا أمرٌ بتقوى اللهِ والخوفِ منه مع مراعاةِ أوامرِه ونواهيه "وأجْمِلُوا في الطَّلبِ"، أي: اعتَدِلوا واتَّئِدوا، فلا تُفرِّطوا فى الطَّلبِ والسَّعى فيها "فإنَّ نفسًا لن تموتَ حتَّى تستوفىَ رزقَها وإنْ أبطأ عنها"، أي: أنَّ الرزقَ مقدَّرٌ مِن اللهِ وسوفَ يصلُ لكلِّ واحدٍ منهم ما قُدِّر له مِنَ الرِّزق وإن تأخَّرَ فيما يراه العبدُ، ولكنَّ قَدْرَ الرِّزقِ وموعدَه مُقدَّرٌ عند اللهِ "فاتقوا اللهَ وأجملِوا في الطلب" أَى: خُذُوا ما حلُّ ودعوا ما حرم" وهذه توجيهُ للاكتفاءِ والقناعةِ بالحلال والبعدِ عن الحرامِ، وعدم التكالب على الدنيا، وقد وردَ عندَ ابن ماجَه أيضًا ما يزيدَ الأمْرَ تَوضِيحًا مِن روايةِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعديِّ، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: "أَجْمِلُوا فَى طلب الدُّنيا فإن كلًّا مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له"، أي: مُهيَّأُ لِمَا خلَقَه اللهُ من أَجْلِه؛ فقد بيَّنَ اللهُ لهم طَريقَ الخيرِ وطريقَ الشَّرِّ، والَّذي سيكونُ من أهلِ الجنَّةِ سيعمَلُ بالأعمالِ الَّتي توصِلُه إلى الجنَّةِ، والَّذي يكونُ من أهلِ النَّارِ سيعمَلُ ويختارُ بمَشيئتِه وإرادتِه الأعمالَ الَّتي تُوصِلُه إلى النَّارِ. وهذا لا يُنافي الأمْرَ بالعَملِ والسَّعيِ في الأرضِ لابتغاءِ الرِّزقِ، ولكنَّه تهذيبُ للسَّعيِ، وإرشادُ لعدمِ التَّكالُبِ على الدُّنيا وعدَمِ الحُزنِ على ما فات منها؛ فإنَّه تعالى قد قدَّرَ الرِّزقَ وكتَبَه، وقدَّرَ له سببًا هو الطَّلبُ بالإجمال

وفي الحديثِ: الأمرُ بالرِّفقِ في طلَبِ الدُّنيا والاهتِمامِ بطاعةِ اللهِ؛ فإنَّ كلَّ شَيءٍ مُقدَّرٌ منه .سُبحانَه

**--•**\*-•-\*•--

# ماالفرق بین ( **رأی** ) و ( نظر ) و ( أبصر) ؟

رأى : - شئ لم يكن موجود أمام العين ثم بدا وظهر فرأته العين ٠

فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا -(لمدركون ( الشعرآء ٦١

(فلما رأى القمر بازغًا قال هذا ربى ( الأنعام ٧٧ -

ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ( -(الكهف ٥٣

فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ( -(النمل ٤٤

نظر: - بعد ظهور الشئ للعين تبدأ العين فى أخذ صورة عامة عن هذا الشئ ·

بعد ذلك تبدأ العين فى التنقل من جزئية إلى -جزئية أخرى وهى لاتزال

منشغلة بهذا الشئ٠

(فنظر نظرة في النجوم ( الصافات ٨٨ -

فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ( -(البقرة ٥٠

أبصر: - بعد مرحلتى الرؤية و النظر تأتى الآن مرحلة الإبصار ·

هذه المرحلة تتميز بالتركيز العالى جدًا لأن العين -فى هذه المرحلة

تبحث عن شئ محدد ٠

فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون ( القصص -(۱۱

لاحظ أن تركيز أخت موسى كله منصب على) (التابوت وإلى أين سيصل ( فارجع البصر هل ترى من فطور ( الملك ٣ -

لا حظ أن العين كل تركيزها منصب على البحث ) عن تشققات أو صدوع

فى السماء لذلك استخدم الله عز وجل كلمة البصر (

(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( النور ٣٠ -

لاحظ أن العين غالبا ينصب تركيزها على جزء ) محدد من أجزاء الجسد

وهذا الجزء هو المتسبب في إثارة الغريزة

منقول

الاستاذ/ سيد حسن بدران

امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رح کے\* \*دلچسپ علمی لطائف

انتخاب... مدثر شاه میانوالی

بعض دفعہ دلچسپ علمی لطائف بھی سناتے تھے۔ 'ولا الضالین' میں ضاد کے تلفظ پر یہ لطیفہ سناتے کہ گکھڑ میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ اس کا

صحیح تلفظ 'ولا الدالین' ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی، یہ بتاؤ کہ آپ جب نماز کے لیے اپنے اعضا دھوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں: میں نے ''وضو'' کیا یا میں نے ''ودو'' کیا؟ اس نے کہا کہ ''وضو'' کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خدانخواستہ آپ کی اہلیہ کو کوئی خطرناک بیماری لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے: میری بیوی کو ایک موذی مرض لگ

گیا ہے یا ایک موذی "مرد" لگ گیا ہے؟ جب باقی ہر جگہ ضاد ہی بولتے ہو تو ولا الضالین میں بھی یونہی پڑھو۔ اسی طرح بتاتے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران میں گاڑی میں کوئی شیعہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور سیدنا علی رضی الہ عنہ کی فضیلت پر گفتگو شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کہا کہ علی کی تو قرآن میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ دلیل کے طور پر اس نے 'انہ لعلی حکیم' یا 'وہو العلی العظیم' جیسی کچھ آیات سنائیں۔ ابا جی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا: قرآن میں تو یزید کا بھی بڑا رتبہ بیان ہوا ہے۔ اس نے کہا، وہ کہاں؟ میں نے کہا، قرآن میں ہے: ویزیدہم من فضلہ۔ اس نے کہا کہ یہ 'یزید' کے بعد 'ہم' ضمیر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے مراد بنوامیہ ہیں، یعنی بنو امیہ کا یزید اللہ کے فضل میں سے ہے۔ بتاتے تھے کہ گورنمنٹ نارمل اسکول گکھڑ میں درس

قرآن کے دوران ایک صاحب نے کہا کہ مولانا! یہ ڈاڑھی تو ایک غیر فطری چیز ہے، اسے کیوں ضروری قرار دیا جاتا ہے؟ پوچھا گیا کہ یہ کیسے غیر فطری ہے تو انھوں نے کہا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی ڈاڑھی نہیں ہوتی۔ ابا جی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کا ایک بھی دانت نہیں تھا، اس لیے آپ اپنے سارے دانت نکلوا دیں۔ پھر پیدایش کے وقت آپ بالکل ننگے تھے، اس لیے اگر فطری یا غیر فطری کا معیار یہی ہے تو اب بھی آپ اپنے کیڑے اتار دیجیے۔

بحوالہ الشریعہ

### ہماری فوجی ایک پیغام

ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہیں۔ ایسانہ ہوکہ آپکے یا انکے جانے کا وقت آجائے

-:لیجنڈ "اشفاق احمد" کہتے ہیں

ایک فوتگی کے موقع پر میں نیم غنودگی میں کچھ سویا ہوا تھا اور کچھ جاگا ہوا نیم دراز سا پڑا تھا۔ وہاں بچے بھی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے کی بات نے مجھے چونکا دیا وہ کہہ رہا تھا

کہ"کوئی فوت ہوجائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم سب اکٹھے ہوجاتے ہیں اور سارے رشتہ دار ملتے ہیں ..

پھر ایک بچے نے کہا کہ

'اب پتہ نہیں کون فوت ہوگا"

نانا ناصرالدین بوڑھے ہوچکے ہیں' ان کی سفید داڑھی ہے شاید اب وہ فوت ہونگے۔ اس پر جھگڑا کھڑا ہوگیا اور وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ بچوں کا موقف تھا کہ پھوپھی زہرا کافی بوڑھی ہوگئی ہیں وہ جب فوت ہونگی تو ہم ان شاءاللہ فیصل آباد جائنگے اور وہاں ملینگے اور خوب "کھیلیں گے

!خواتين حضرات

میں آپ کو ایک خوشخبری دوں کہ اس بحث میں میرا نام بھی آیا۔ میری بھانجی کی چھوٹی بیٹی جو بہت چھوٹی ہے اس نے کہا کہ"نانا اشفاق بھی بہت بوڑھے " ہوچکے ہیں

خواتین و حضرات! شاید میں چونکا بھی اس کی بات سن کر تھا۔ جو میرے حمایتی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب نانا اشفاق فوت ہونگے تو بہت رونق لگے گی کیونکہ یہ بڑے مشہور ہیں۔

جب بچوں کا جھگڑا کچھ بڑھ گیا اور ان میں تلخی بڑھنے لگی تو ایک بچے نے کہا کہ"جب نانا اشفاق فوت ہونگے تو گورنر آئیں گے۔

اس پر ایک بچے نے کہا کہ نہیں گورنر نہیں آئیں گے بلکہ وہ پھولوں کی ایک چادر بھیجیں گے کیونکہ گورنر بہت مصروف ہوتا ہے۔ تمہارے دادا یا نانا ابو اتنے بھی بڑے آدمی نہیں کہ ان کے "فوت ہوجانے پر گورنر آئیں گے وہ بچے بڑے تلخ، سنجیدہ اور گہری سوج بچار کے ساتھ آئندہ ملنے کا پروگرام بنارہے تھے۔ ظاہر ہے بچوں کو تو اپنے دوستوں سے ملنے کی بڑی! آرزو ہوتی ہے نا

ہم بڑوں نے ایسا ماحول بنادیا ہے کہ ہم رشتے بھول کر کچھ زیادہ ہی کاروباری ہوگئے ہیں۔

چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں حالانکہ چیزیں ساتھ نہیں دیتیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رشتے طاقتور ہوتے ہیں اور ہم رشتوں کے حوالے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔

خدا کے لئے کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑسکیں ایسی خلیج حائل نہ ہونے دیں کہ ملاقاتیں صرف کسی کے فوت ہوجانے کی مرہون منت ہی رہ جائیں کیا ہم ان بچوں کی طرح اس بات کا انتظار کرینگے کہ کوئی مرے پھر ہم

مجبوری کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے یا چھڑی پکڑے وہاں جائیں۔

جب ہم کہیں جائیں تو یہ فخر دل میں ہونا چاہیئے کہ میں ایک شخص سے ملنے جارہا ہوں مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اس کے پاس اس لیے جارہا ہوں کہ وہ مجھے بہت پیارا ہے۔ چاہے ہم اس کام کے لیئے کم وقت دیں لیکن دیں ضرور۔

(اشفاق احمد)

### النصح للكاتبين

اكتب بكفك شيئا يسرك وما من كاتب الاويفنى ويبقى الدهر ما كتبته يداه فلاتكتب بكفك غير شيء يسرك فى القيامة ان تراه

بلوچستان کوبون

Y1/Y/Y+YY

### "مناسب لفظوں کا اِنتِخاب

کھالو" کی جگہ "کھالیجئے"، "میرا فیصلہ یہ" ہے" کی جگہ "میری رائے یہ ہے"، "میں یہ کہہ رہا تھا" کی جگہ "میں یہ عرض کررہا تھا"، "مجھے تم سے کام ہے" کی جگہ "مجھے آپ سے کچھ کام ہے" یا" آپ کو تھوڑی زَحْمت دینی ہے"، "اندھے" کی جگہ" ناپینا"، "بوڑھے" کی جگہ "بُزُرگ" ، "فلاں مرگیا" کی جگہ "فلاں کا اِنتِقال ہوگیا''، ''کیوں آئے ہو؟'' کی جگہ'' کیسے تشریف لائے؟" ، "مصیبت میں پڑگیا" کی جگہ "آزمائش مں آگیا"، "آپ غلط کہہ رہے ہیں " کی جگہ ''میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ بات اس طرح ہے "، "آپ میری بات نہیں سمجھے " کی جگہ "شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا" وغیرہ

استعمال کیجئے اور اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھئے۔

# پیناڈول اور پیناڈول ایکسٹرا میں کیا فرق ہے اور دونوں میں سے کون سی لینی چاہئے ؟

۔ پیناڈول میں پیراسیٹامول ہوتی ہے اور پیناڈول صرف برینڈ کا نام ہے ؛ پیراسیٹامول کسی بھی برینڈ میں لے سکتے ہیں ۔ یہ درد اور بخار میں لی جاتی ہے۔

پیناڈول ایکسٹرا میں بھی پیراسیٹامول ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کیفین بھی شامل ہوتی ہے ۔ کیفین وہی کیفین وہی کیفین وہی کیفین وہی کیمیکل ہے جو چائے اور کافی میں موجود ہوتا ہے۔

پیراسیٹامول کے ساتھ مل کر یہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا ہے ۔۔۔ الرٹ رکھنا اگر آپ کا مقصد درد اور بخار کو کم کر کے جاگنا اور فریش رہنا ہے تو پیناڈول ایکسڑا لی جا سکتی ہے ، لیکن اگر درد اور بخار اترنے کے بعد سونا یا آرام کرنا چاہتے ہیں تو پیناڈول لینی چاہئے ، پیناڈول ایکسٹرا نہیں ۔

رات کو سونے سے پہلے پیناڈول ایکسٹرا لینے سے نیند کا آنا مشکل ہو سکتا ہے۔

### ادیوبندیت میں تطہیر کی ضرورت

### ابوحنظلہ عبدالاحد قاسمی

حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ مسلک دیوبند کی کسوٹی تھے، آپ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ دیوبندیت میں تطہیر کی ضرورت ہے، دھیرے دھیرے بہت ساری بدعات و رسومات ہمارے یہاں بھی در آئی ہیں، آپ رحمہ اللہ بڑی شدت کے ساتھ دیوبندی حلقوں میں پائی جانے والی بدعات کا رد فرمایا کرتے تھے اور اس سلسلے میں کسی سے مرعوب ہونا یا کسی کی ملامت کی پرواہ کرنا آپ کے یہاں ناجائز تھا، کی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ بڑی

بڑی شخصیات کے یہاں بھی جب کوئی نامناسب بات نظر آئی تو آپ نے نکیر کرنے میں ذرہ برابر بھی توقف نہیں فرمایا۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ایک تفرد کی وجہ سے آپ کی اولاد کے یہاں آج تک رمضان المبارک میں باجماعت تہجد کا رواج ہے، بڑے بڑے حضرات مدنی خاندان کی رعایت میں خاموش تھے لیکن حضرت پالنپوری رحمہ اللہ نے بارہا برسر عام سخت نکیر فرمائی اور اسے بدعت قرار دیا۔

دیوبندی حلقوں میں کسی بزرگ کے انتقال کے بعد تعزیتی جلسوں کے عنوان سے پروگراموں کا

ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگیا ہے جس کے تکلفات دیکھ کر اس کے بدعت ہونے میں شبہ نہیں رہ جاتا، چونکہ بڑے بڑے حضرات ان تعزیتی نشستوں میں رونق افروز ہوتے ہیں اس لیے بہت سے مفتیوں کے لیے چاہتے ہوئے بھی ان پر نکیر كرنا آسان نہيں تھا، حضرت الاستاذ رحمہ اللہ نے اس رسم پر کھل کر تنقید کی اور صرف تنقید ہی نہیں مستقل رسالہ تصنیف فرماکر ان پروگراموں کی خرابیوں کو خوب واضح کردیا، جس وقت حضرت نے تعزیتی جلسوں کے خلاف فتویٰ دیا اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بڑی بڑی شخصیات ایک دوسری بہت بڑی شخصیت کے تعزیتی اجلاس میں شریک تھیں۔ اس فتوے کی وجہ سے بعض چھوٹوں کی جانب سے آپ کہ خلاف طوفان بدتمیزی بھی بریا کیا گیا لیکن آپ پوری جراءت و استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ختم بخاری کے وقت دیوبندی مدارس میں پورے اہتمام و تداعی کے ساتھ جلسوں کا سلسلہ چلتا ہے اور ہرسال یہ جلسے نئے نئے تکلفات کے ساتھ بڑھتے چلے جارہے ہیں؛ کچھ حد تک یہی سلسلہ دارالعلوم دیوبند میں بھی شروع ہوگیا تھا لیکن حضرت الاستاذ رحمہ اللہ نے شیخ الحدیث بنتے ہی اس سلسلے کو بالکلیہ موقوف فرمادیا اور اسے بند کرنے کے لیے حضرت نے اتنی شدت فرمائی کہ جس سال آپ شیخ الحدیث بنے(وہ ہمارا بھی دورے کا سال تھا) کسی بھی طالب علم کو آخری دن تک پتہ نہیں لگنے دیا کہ بخاری کب مکمل ہوگی اور اسی حالت میں ایک روز اچانک ختم فرماکر دعا کرواکر چلے گئے۔

چھتہ مسجد میں واقع جس انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی شروعات ہوئی وہ

درخت کافی عرصے تک رہا، دارالعلوم کے اساتذہ و طلباء اس درخت کا بیحد احترام کرتے تھے اور پھر عوام بھی اس کی زیارت کے لئے آنے لگے، قریب تھا کہ اس درخت کے تعلق سے عوام وخواص میں بہت سے توہمات جنم لے لیں؛ حضرت الاستاذ رحمہ اللہ نے اس خطرے کو بروقت بھانپ لیا اور ذمہ داران دارالعلوم کے سامنے بیعت رضوان والے درخت کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے کاٹے جانے کی نظیر پیش فرماکر اس درخت کو بھی کٹوادیا۔

کسی بزرگ کے خواب کی بنیاد پر دارالعلوم کے احاطہ مولسری میں واقع کنویں کے پانی کو بڑی اہمیت دی جانے لگی تھی، طلبہ کے ساتھ بہت سے اساتذہ بھی اس پانی کو بڑے اہتمام کے ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے اور پھر دھیرے دھیرے یہ بات عوام تک بھی پہنچ گئی نتیجہ یہ

ہوا کہ دارالعلوم کی زیارت کے لئے آنے والے تمام مہمان اس کنویں کا پانی ضرور نوش کرتے، بعض لوگوں نے اسے زمزم کا نام دینا بھی شروع کردیا تھا، یہ حالت دیکھ کر حضرت الاستاذ رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر اتنا جارحانہ رخ اختیار فرمایا کہ پھر یہ کنواں اور اس کا پانی مذاق بن کر رہ گیا۔

قبرستان میں بزرگوں کی قبروں پر کتبے لگانے

کے آپ سخت خلاف تھے اور مزار قاسمی میں

لگائے ہوئے کتبوں پر سخت نکیر فرمایا کرتے تھے؛

یہی وجہ ہے آپ کی رحمہ اللہ کی قبر مبارک

باوجودیکہ ایک عوامی قبرستان میں ہے لیکن آپ

کے سخت موقف کی وجہ سے کوئی کتبہ نہیں

لگایا گیا۔

کسی دور دراز جگہ انتقال کے بعد بزرگوں کی
نعش کو پورے اہتمام کے ساتھ وطن اصلی کی
جانب منتقلی کے بھی آپ سخت خلاف تھے اور
اسے میت کی بے حرمتی سے تعبیر فرمایا کرتے
تھے؛ اپنے بارے میں بھی حضرت نے یہی وصیت
فرما رکھی تھی کہ مرنے کے بعد میری بے حرمتی
مت کرنا اور جہاں انتقال ہو وہیں دفن کردینا؛
چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق ہی آپ کو
بمبئی میں دفنایا گیا۔

بزرگوں کو عوامی قبرستان میں دفن کرنے کے بجائے کسی خاص جگہ ان کے مدرسے یا خانقاہ وغیرہ میں تدفین کے بھی آپ سخت خلاف تھے؛ چنانچہ آپ کے مطابق آپ

رحمہ اللہ کو بمبئی کے ایک عام قبرستان میں دفنایا گیا۔

رائپور اور جھنجھانہ وغیرہ میں بزرگوں کی قبروں کے پاس دریاں بچھائی جاتی ہیں اور ہر کس و ناکس مراقبے کے عنوان سے وہاں آنکھیں بند کرکے بیٹھا رہتا ہے، اس طرح کی مراقبے بازی پر آپ سخت نکیر فرمایا کرتے تھے اور اسے بریلویت کی جہالت اور قبر پرستی تک لیجانے والی رسم بد فرمایا کرتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ آپ رحمہ اللہ مسلک دیوبند میں تطہیر کے لیے حساس و بیچین تھے، آپ کی زبانی بارہا سنا کہ "اب دیوبندیت اور بریلویت میں بالشت بھر کا فاصلہ بچا ہے" آخر میں آپ" دیوبندیت کیا ہے؟" کے عنوان پر ایک مفصل تصنیف بھی رقم فرمانے والے تھے لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ کاش حضرت کی یہ تصنیف منظر

عام پر آجاتی تو بہت سے دیوبندیت کے دعویداروں کو حقیقی دیوبندیت کا مفہوم سمجھ میں آجاتا۔

فرحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ

٣٥ نصيحة تعيش بها سعيداً مرتاح البال للقاضي محمدبن اسماعيل العمراني ( بتصرف )

ابدأ يومك بصلاة الفجر • كالوادكار الصباح وتوكل ليحصل لك الانشراح .. واليسر والفلاح

واصل الاستغفار فإنه • 4 6 1 يمحو الذنوب ويجلب الرزق

لا تقطع الدعاء فإنه حبل • 🖖 2

#### ..النجاة

- تذكر أن كلماتك تكتبها <u>∛</u> 3 ..الملائكة
- تفاءل ولو كنت في عين ⊌ 4 4 ...
- جمال الأصابع في عقدها ⊌ 5 .. بالتسبيح
- إذا أقبلت الهموم وتكاثرت 6 6 ..."الغموم فقل: "لا إله إلا الله
- اشتر بالدراهم دعاء الفقراء 4 ₹ .. وحب المساكين
  - سجدة مطمئنة خاشعة 4 8 ... أفضل من ذهب الأرض
  - فكر قبل إخراج الكلمة ؛ <del>4</del> 9 46

..فرُبَّ كلمة قاتلة

احذر دعوة المظلوم • ⊌ 10 ... ودمعة المحروم

قبل قراءة الكتب • ⊌ 11 والجرائد والمجلات ، اقرأ ... القرآن

..كن سبباً لاستقامة أهلك • 🖖 12

جاهد نفسك على • 4 13 الطاعة ، فإن النفس .. أمارة بالسوء

قبِّلْ كفوف والديك ، تنل • 44 14 .. الرضوان

ملابسك القديمة، جديدة • 🖖 15 .. عند الفقراء ، لا تغضب ، ولا تُباغِض • 4 16 ولا تقطع ما أمر الله به أن يوصل؛ فالحياة أقصر مما

.. تتصور

معك أقوى الأقوياء • 4 17 (وأغنى الأغنياء، إنه (الله جلاله ؛ فثق وأبشر

لا تغلق باب الإجابة • 4 18 .. بالمعصبة

- الصبر والصلاة خير ما ⊌ 19 والصينك على المصائب .. والمتاعب والواجبات
- ،تجنب الظنون السيئة 🖖 20

.. تُريح وتستريح

- سبب كل هم، الإعراض 4 21 .. عن الله، فأقبل عليه
- صَلِّ صلاةً تدخل معك 4 22 ... ..قبرك
- إذا سمعت من يغتاب 4 23 ... فقل له: اتق الله
- داوم على تلاوة سورة <u>4 4 24</u> ..تبارك فهى منجية
- المحروم، من حرم صلاة 4 25 ..خاشعة وعينا دامعة
  - لا تلاحق المؤمنين 4 26 .. الغافلين بالأذى
  - اجعل الحب كله لله 4 27 ولرسوله وخالق الناس 49

#### .. بخلق حسن

- سامح من اغتابك، فإنه 4 28 ... أهدى إليك حسناته
- الصلاة والتلاوة والذكر ⊌ 29 نور في وجهك وانشراح في صدرك وتوفيق في . عملك
- من تذكر حر النار صبر ⊌ 30 ..عن دواعى المعصية
- مادام الليل ينجلي، فإن 4 31 الهم سيزول، ويُبدل
  - ..الضيق فرجا والعسر يسرا
- اهجر "قيل وقال" فعندك ⊌ 32 ... من الأعمال كالجبال ... من الأعمال كالجبال

صل بخشوع فكل ما • 4 33 ينتظرك أقل شأنا من ...الصلاة

اجعل المصحف عند • 4 34 رأسك، فقراءة آية خير من ...الدنيا وما فيها

الحياة جميلة وأجمل • 4 35 ...منها أنت بإيمانك

لماذا يختار الميت "الصدقة" لو رُجع للدنيا كما : قال تعالى

رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق).. ولم) .. يقل: فأعتمر.. أو فأصلي .. أو فأصوم

قال أهل العلم: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته .. فأكثروا من الصدقة ..فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته

# \*من قوانين محكمة يوم القيامة\*

: تعرَّف على محكمة الآخرة قبل أن تقف فيها

\*الملفات غير سرية -1\* ونُخرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ كِتابا يَلقاهُ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْأَلْحَيْمُ الْمُؤْمِدُهُ ...﴾مَنْشُورًا

\*الحضور تحت حراسه مشدده -2\* ....﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِيمُ

> \*الظلم مستحيل-3\* ......}وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْأَلْحَمِهُمْ

\*ليس هناك محامٍ يدافع عنك -4\* اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْأَكْتِمُ

\*الرشوة والواسطة مستحيلة -5\* ....} يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ اللَّهِمِيْمِ

\*لا يوجد تشابه أسماء -6\* ....}وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ سِيِاللَّهِمِ

\*استلام النطق بالحكم باليد -7\* فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ سِلِللَّهِمِ ...} فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ

> \*لا يوجد حكم غيابي -8\* 54

...﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِيمُ

\*لا يوجد نقضٌ أو استئناف -9\* ....} مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُمُ

\*لا يوجد شهود زور-10\* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْلِحْيَمُ

> \*لا توجد ملفات منسيه-11\* { أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ } سِلْلِيْمِ

\*ميزان دقيق للأعمال -12\* وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} سَلِيْكِيْمُ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ 55 { خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسبين

ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم إعملوا لوقفه بين يدى الله فى يوم عظيم

## " (معنی (کھیعص"

:عن مالك بن دينار رضي الله عنه أنه قال خرجت حاجاً الى بيت الله الحرام في عام من "الأعوام

فبينما أنا في الطريق وإذا برجل يمشي بلا زاد ولا :راحلة فسلمت عليه" فرد علي السلام . فقلت له

: من أين أنت ؟! قال: من عنده". فقلت له

: والى أين تريد ؟! قال: إلى بيته" . قلت له

وأين الزاد" ؟ قال : عليه . فقلت له : إن الطريق لا تنقطع إلا بالمأكل والمشرب" فهل معك شيء ؟

قال: نعم تزودت عند خروجي من بلدي بخمسة : أحرف فقلت

وما هي" قال قوله تعالى : ((كهيعص)) قلت : وما معنى "كهيعص" قال : أما قوله( كاف ) فهو الكافى" وأما (الهاء )فهو الهادى" وأما (الياء )فهو المؤوى" وأما (العين) فهو العالم" وأما (الصاد) فهو الصادق" ومن صحب : كافياً وهادياً ومؤوياً وعالماً وصادقاً فلا يضيع ولا يخشى ولا يحتاج الى الزاد والراحلة" قال مالك : لما سمعت منه هذا الكلام نزعت قميصى لألبسه له فأبى أن يلبسه وقال : يا شيخ . العرى خير من قميصك. فالدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب" وكان إذا جن الليل : يرفع رأسه نحو السماء: ويقول

يا من لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي هب "لى ما لا ينفعك واغفر لى ما لا يضرك

فلما أحرم الناس ولبوا قلت له : لم لا تلبي ؟ :قال

يا شيخ . أخاف أن أقول لبيك فيقول لي (لا لبيك ولا سعديك لن أسمع كلامك ولا أنظر إليك") ثم مضى عني وغاب عن بصري فما رأيته إلا بمنى :وهو يبكي ويقول شعراً

إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي -- دمي حلال ""له فى الحل والحرم

والله لو علمت روحي بمن عشقت -- قامت على ""رأسها فضلا على القدم

يا لائمي لا تلمني في هواه فلو -- عاينت منه الذي ""عاينت لم تلم

يطوف بالبيت قوم بجارحة --ولو بالله طافوا ""لأغناهم عن الحرم

للناس حج ولي حج إلى سكني -- تهدى الأضاحي ""وأهدي مهجتي ودمي

ثم قال: اللهم إن الناس ذبحوا وتقربوا إليك بضحاياهم وهداياهم وأنا ليس لي سوى نفسي أتقرب بها إليك فتقبلها مني - ثم رفع بصره إلى السماء وهو يبكي ثم شهق شهقة وخر ميتاً رحمه الله تعالى فجهزته وواريته التراب!

وبت تلك الليلة متفكراً في أمره فرأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك ؟! قال: فعل بي كما فعل بشهداء بدر وزادني" قلت: لم زادك ؟! قال: لأنهم قتلوا بسيوف الكفار وأنا قتلت بمحبة !!!.. الجبار

(کتاب روض الریاحین)

للإمام االشافعي"

#### کونڈوں\_کی\_حقیقت

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات اور کونڈوں کی رسم بد

فاتح عرب و عجم، شمشیر اسلام، رازدارد رسالت، کاتب وحی، خال المومنین، خلیفہ سادس امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب المرجب 60 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 22 رجب یوم وفات ہے، نصف سے زائد دنیا پر خلافت اسلامی کا علم لہرانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔

امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں زبان رسالت سے ہادی و مہدی، راز دار رسالت اور حلیم جیسے القابات عطا کیے گئے۔

آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی کتابت کا شرف حاصل ہو ا۔

آج یہ عظیم شخصیت اتنی مظلوم ہو چکی ہے کہ اس عبقری شخصیت کے یوم وفات پر دشمنان اسلام خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔

اور اس دن "کونڈوں" کے نام سے شیرینی پکا کر تقسیم کی جاتی ہے۔ غیروں کی دیکھا دیکھی کچھ اپنے لا علم حضرات بھی اس مکروہ فعل کو رواج دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور وہ بھی سادہ لوحی میں اس عظیم صحابی رسول کی وفات پر خوشی کے اظہار کے نامعقول کام میں غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔

### \*کونڈوں کا پس منظر\*

یہ خلاف شرع اور مکروہ بدعت دراصل مخالفین اسلام اور معاندین صحابہ کرام کی ایجاد ہے۔ جو شمالی ہند کے علاقہ اودھ سے شروع ہوئی۔

پھر لکھنو اور رام پور کے نوابوں نے رفض کو پروانے چڑھانے کیلئے اس قسم کی بدعات کو عام کرنے میں حصہ لیا۔ یہ رسم 1906ء سے چلی اور لکھنو شہر آج بھی اس رسم کی وجہ سے مشہور ہے۔

ءکے قبل کہیں بھی یہ رسم منعقد نہیں1906 ہوتی تھی۔ بلکہ لکھنو میں ابن سبا کی نسل سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور شروع شروع میں چوری چھپے گھروں میں پوریاں بناتے اور لوگوں کو بلوا کر وہیں کھلا دیتے اور ان کا منہ صاف کر کے پھر باہر بھیج دیتے جب استفسار کیا گیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ ڈالا کہ یہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کونڈے ہیں ۔

حالانکہ یہ کونڈے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے ہوتے تو کم از کم یہ دیکھ لیا جاتا کہ 22 رجب المرجب حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا یوم پیدائش ہے؟ یا 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ بلکہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق ماہ ربیع الاول میں ہوئی ۔ اور دوسری روایت کے مطابق رمضان المبارک میں ہوئی تو رجب سے ان کی پیدئش کا دور کا بھی واسطہ نہیں اور ان کی وفات بغیر اختلاف کے ماہ شوال میں ہوئی۔

تو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف تین مہینے کسی نہ کسی طرح تو منسوب ہو سکتے ہیں رمضان، ربیع الاول اور شوال۔ مگر رجب کا مہینہ تو ان سے منسوب ہو ہی نہیں سکتا۔

مناظر اسلام امام اہل سنّت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ" النجم" کی اشاعت جمادی الاول 1348ھ میں لکھا تھا کہ ایک بدعت ابھی تھوڑے دنوں سے ہمارے اطراف میں شروع ہوئی ہے اور تین چار سال سے اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے یہ بدعت کونڈوں کے نام سے مشہور ہے۔

<sup>\*</sup>لفظ کونڈے کی تحقیق\*

کونڈا" عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ یہ ایک طے" شدہ حقیقت ہے کیونکہ عربی میں "ڈ" کا استعمال نہیں ہوتا۔ پس یہ "کونڈا" اردو یا پنجابی زبان کا لفظ ہے۔ جیسا کہ معاشرے میں عام طور پر مخالف کو کہا جاتا ہے"تیرا کونڈا ہو جائے"۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرا ستیاناس ہو جائے۔

یعنی یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کا استعمال دوستی کے معنی میں نہیں بلکہ تعصب، دشمنی اور دشنام طرازی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اہل تشیع حضرت حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی آڑ لے کر در حقیقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات پر یہ رسم ادا کرتے ہیں، اور اپنے حلقہ کے اندر برملا اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں ۔

لیکن دوسروں کے سامنے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ پھر حقیقت سے ناواقفیت کی بنا ءپر سادہ لوح مسلمان بھی اہل تشیع کی دیکھا دیکھی اس رسم میں حصہ لیتے ہیں۔

سو چنا چاہیے کہ آخر یہ رسم چوری چوری کیوں ہوتی ہے؟ اور رات کے آخری حصے میں کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب کے سامنے بلا خوف و خطر اس کا اظہار کیا جاتا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے مقدس جماعت 'صحابہ' کے ایک انتہائی جلیل القدر صحابیؓ ہیں اور نبی کے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس طرح کی غیرشرعی اور خلاف اسلام رسومات سے اعراض کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اس بدعت غلیظہ کی حقیقت کو عام مسلمانوں پر واضح کرتے ہوئے اپنے سمیت سب بھائیوں کو

اس سے بچانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کرنی چاہیے۔

امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات 22 رجب، کوہے۔ اس دن کی آمد سے پہلے ہی اپنے گرد و نواح کے مسلمانوں کو اس سے باخبر و ہوشیار کریں تاکہ وہ اس مکروہ عمل میں شامل ہو کر اللہ کی ناراضگی، قلب محمد کی تکلیف اور صحابہ کرام کی دشمنی کا ذریعہ نہ بنیں۔

### \*بیوی ہو تو ایسی\*

دو ماہ سے کوئی میرے دروازے پر روزانہ کچرا پھینک کر چلا جاتا بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑ میں نہیں آیا

اہلیہ نے کہا کہ یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا

\*بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی\*

سے پڑھتا ہوگا

اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سرانجام دیتا جاتا ہوگا

اب مسئلہ تھا میرا اپنا

میں یکا نہیں کچا مسلمان تھا

روزانہ دس بجے اٹھ کر

فجر قضا پڑھا کرتا تھا

بیس دن قبل میں نے اہلیہ سے

فجر میں اٹھانے کا کہا

تو اہلیہ حیران

کہ

\*یہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے\*

کیسے نکل رہا ہے

خیر انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھادیا

میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک

\*کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا\*

فٹافٹ وضو کیا

کھڑکی کے پاس ہی مصلیٰ بچھایا

اور

دو رکعت سنت کھٹاکھٹ پڑھ کر

پھر سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر پڑا میرا منہ چڑارہا تھا

\*خير پهر دو رکعت فرض\*

\*پڑھ کر دوبارہ سوگیا\*

اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھتے کچرا پھینک دیا گیا

چار دن اِسی طرح گزرگئے

لیکن کچرا پھینکنے والے کو

پکڑ نہیں پایا

پانچویں دن اہلیہ کہنے لگیں

ما شاء الله آپ اب فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں

باجماعت نماز پڑھ لیا کیجیئے

بات دل کو لگی

اور

\*پانچویں دن سنت گھر میں پڑھ کر\*

جماعت سے پندرہ منٹ پہلے

دروازے پر کرسی لگا کر

بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی

حضرات کو آتے دیکھنے لگا

کہ

<sup>\*</sup>کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے\* لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے

نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا

ایک ہفتے مسلسل پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا

بیگم اب کچرا

پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے

جب ہی کچرا نہیں پھینک رہا

اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا

اہلیہ کچھ نہیں بولیں

\*اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا\*

البتہ میری خود آنکھ کھل گئی

کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا

ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا

ليكن

\*جماعت نکل چکی تھی\*

اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا

دو ہفتے مسلسل فجر کی نماز باجماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا

دو ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہوچکی تھی

اور الحمدللُّہ میں

با جماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا

پهر کچھ دن بعد

رات کے کھانے میں اُس کچرا پھینکنے

والے کا ذکر آگیا

میں اُسے برا بھلا کہنے لگا

بيٹا بولا

ابو آپ اُسے برا تو نا کہیں

بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے

جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں

\*بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو\*

جھٹکا سا لگا

اور سب کو غور سے دیکھنے لگا

مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے

سارے ہنسنے لگے

بیٹا کہنے لگا

ابو آپ کی وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہیں

آپ امی کا شکریہ ادا کیجیے

میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگیں

\*جب گھی سیدھی انگلی سے نا نکلے\* \*تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے

یہ سبق ہے سب بیویوں کے لئیے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاؤہ اپنے خاوند کی بھی تربیت کر سکتی ہیں ہاں اگر وہ خود تربیت یافتہ ہوں۔

#### \*ائمہ مساجد اور قوم کی غفلت\*

امام مسجد وہ مبارک اور دین سے وابستہ طبقہ ہے جن کی وجہ سے پنج وقتہ نمازیں باجماعت ادا ھوتی ہیں ۔

نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا اور مہتم باالشان عمل ہے یہ عمل۔کما حقہ امام مسجد کی برکت سے روزانہ ادا ھوتا ہے ۔

امام مسجد کی اہمیت کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب امام صاحب موجود نہ ھو اور جماعت کا وقت پورا ھوجائے اور جمات بھی جہری ھو ۔تو سب کے رنگ اڑ جاتے ہے کیونکہ ایک وقت کیلئے بھی اس فریضہ کے ادائیگی کی صلاحیت رکھنے والا پورے مقتدیوں میں موجود نہیں ھوتا

الا ماشاءالله ـ

اور اگر کوئی جراتمند امام کے مصلے پر خود یا زبردستی کھڑا کردیا جاتا ہے تو پشتو والے پشتو میں اردو والے اردو لہجہ میں الحمدللہ اور سورت پڑھتا ہے تو امام کی اہمیت اور بھی معلوم ھوجاتی ہے

مساجد کے متولیان بھی ھوتے ہیں کمیٹی بھی ھوتی ہے جس میں اکثریت مالداروں کی ھوتی ہے ۔وہ احکامات جاری کرنے میں امام کے بیان نماز نقل وحرکت پر انٹیلیجنس ادارے کی طرح نظر رکھتے ہے اور معمولی سی غلطی پر تنبیہ اور احتساب کمیشن قائم کرکے امام کو حاضر کرنے کے مجاز ھوتے ہیں ۔۔

ان میں اکثریت نوکر پیشہ یا جائیدادوں کے مالکان ھی ھوتے ہیں جن کی تنخواہوں اور پنشن میں سالانہ 10 % تک اضافہ یقینی ھوتا ھے ۔اور صاحب جائیداد حضرات سالانہ کرایہ

میں گھر کوارٹر ھو یا مارکیٹ دکانیں ھو تو اگریمنٹ کرتے وقت وہ بھی 10 % سالانہ کرایہ کے اضافے کا لکھتےہے اور باقاعدگی سے وصول بھی کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہیں رکھتے۔۔

مگر ان حضرات کو کبھی اپنے اجلاس میں اس بات کی نہ توفیق ملتی ہے نہ سالہا سال گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ امام مسجد کی تنخواہ میں بھی سالانہ اضافہ ھونا چاھئے۔۔

اگر 8 یا 10 هزار تنخواہ میں اضافے کا امام بیچارہ ڈر ڈر کر کہہ دے تو لالچی عیاش دنیا دار مولوی کی غیبت کا سلسلہ شروع هوجاتا ہے۔۔ هم تو سال میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں فطرانہ بھی دیتے ہیں

تو ان کی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ تو اس وجہ قبول ہی نہیں ھوتے کہ اجرت کی شکل میں یا یاد کرنے کی نوبت آجائے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے

ایک دفعہ سیٹھ صاحب نے دوست احباب کے ناشتے کی دعوت کی تھی تو ناشتہ کرتے کرتے اپنی مسجد کے امام کا تذکرہ کیا کہ میں 1500 تنخواہ دیتا ھوں اب کہتا ہے کہ بڑھاؤ ۔

تو ایک شخص نے کہا اصل میں سیٹھ جی امام صاحب کو پتہ چل گیا ھوگا کہ سیٹھ صاحب کے گھر والوں کے ناشتے کا خرچہ 1500 یومیہ تک پہنچ چکا ہے اس لئے مطالبہ کررہے ہیں کہ میرے ماہانہ اخراجات تو سیٹھ صاحب کے صبح ناشتے کے برابر ہے اس سے بڑھ جانا چاہیے

۔سیٹھ صاحب کو تو سانپ سونگھ گیا

مگر قریبی دوست ھونے کی وجہ سے بات کو ھنسی مذاق میں ادھر ادھر غائب کردیا۔۔یہی حال ہے ھمارے معاشرے کے اھم ترین طبقے کا۔۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 2001 میں 3000 ماہانہ وظیفہ بمع ناظرہ قرآن کے میرا تعین ھوا ۔۔ اور کچھ حالات کی وجہ سے ساڑھے پانچ سال بعد امامت سے استعفیٰ دے دیا تو میری تنخواہ میں اضافے کا احساس ساڑھے پانچ سال میں کو بھی نہیں ھوا تھا۔

حالانکہ اس دوران میری شادی بھی ھوئی تھی اور بچے بھی ۔۔

پھر ایک سال تک فارغ رہا پھر دوسری مسجد میں امامت ملی ۔اللہ گواہ ہے نہ کوئی اگریمنٹ کی نہ تنخواہ کا کہا کہ کتنا دو گے کتنا بڑھاؤ گے دو ھزار روپے ماہانہ وظیفہ جاری ھوا ۔خدمت شروع کردی تنخواہیں اوپر جاتی میری چھ سال بعد نیچھے آگئ

اس دوران مسجد کے متولی اور میں ایک دعوت میں شریک تھے تو مسجد کے متولی سے کسی نے ایک چھوٹے کواٹر کے متعلق پوچھا کہ اس کا کرایہ کتنا ہے تو کہا کہ 2500 ہے مگر میرا چھوٹا بیٹا ہے جو اس وقت سکول میں پڑھ رہا ہے کرایہ وہ لیتا ہے کہ بس یہ میرے سکول کے اخراجات ہے تو بڑے فخریہ انداز میں مسکرا کر بولا کہ بس اس سے بیچارے کی سکول آنے جانے کھانے پینے کا خرچہ پورا ھوتا ہے ۔

تو امام مسجد جو کہ بال بچوں والا تھا اس کی تنخواہ سے اس کے چھوٹے بیٹے کی جیب خرچ زیادہ تھی ۔۔

لا يسئلون الناس الحافا ـ

کے مصداق اجکل کے امام مسجد ہے۔

والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ـ

محروم طبقہ یہ فی زماننا امام مسجد ہے ۔۔

اللہ اس قوم کو شعور واحساس دے

کیا اس بدترین اور کمر توڑ مہنگائی میں کسی امام مسجد کی تنخواہ کے بڑھانے پر غور ھوا ہے میری مسجد میں تو نہیں ھوا اگر آپ کی مسجد میں ھوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے

اور مجھے بھی دعا کرے کہ اللہ صبر کی توفیق عطاء فرمائے۔

### \*قابل مطالعہ تحریر\*

ایک بازار سے ایک مغرور بندہ گذر رہا تھا کہ اس کی نظر سر پر ایک ڈول اٹھائے عورت پر پڑی، اس نے اسے آواز دیکر روکا اور نخوت سے پوچھا: اے مائی، کیا بیچ رہی ہو؟

عورت نے کہا: جی میں گھی بیچ رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا: اچھا دکھاؤ تو، کیسا ہے؟

گھی کا وزنی ڈول سر سے اتارتے ہوئے کچھ گھی اس آدمی کی قمیض پر گرا تو یہ بہت بگڑ گیا اور دھاڑتے ہوئے بولا: نظر نہیں آتا کیا، میری قیمتی قمیض خراب کر دی ہے تو نے؟ میں جب تک تجھ سے اس قمیض کے پیسے نا لے لوں، تجھے تو یہاں سے ہلنے بھی نہیں دونگا۔

عورت نے بیچارگی سے کہا؛ میں مسکین عورت ہوں، اور میں نے آپ کی قمیض پر گھی جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو۔

اس آدمی نے کہا؛ جب تک تجھ سے دام نا لے لوں میں تو تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دونگا۔

عورت نے پوچھا: کتنی قیمت ہے آپ کی قمیض کی؟

اس شخص نے کہا: ایک ہزار درہم۔

عورت نے روہانسا ہوتے ہوئے کہا: میں فقیر عورت ہوں، میرے پاس سے ایک ہزار درہم کہاں سے

آئیں گے؟

اس شخص نے کہا: مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔

عورت نے کہا: مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوا نا کرو۔

ابھی یہ آدمی عورت پر اپنی دھونس اور دھمکیاں چلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے کہ ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے ماجرا پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کہہ سنایا۔

نوجوان نے اس آدمی سے کہا؛ جناب، میں دیتا ہوں آپ کو آپ کی قمیض کی قیمت۔ اور جیب سے ایک ہزار درہم نکال کر اس مغرور انسان کو دیدیئے۔

یہ آدمی ہزار درہم جیب میں ڈال کر چلنے لگا تو نوجوان نے کہا: جاتا کدھر ہے؟

آدمی نے پوچھا: تو تجھے کیا چاہیئے مجھ سے؟ نوجوان نے کہا: تو نے اپنی قمیض کے پیسے لے لیئے ہیں ناں؟

آدمی نے کہا: بالکل، میں نے ایک ہزار درہم لے لیئے ہیں۔

نوجون نے کہا: تو پھر قمیض کدھر ہے؟

آدمی نے کہا: وہ کس لیئے؟

نوجوان نے کہا: ہم نے تجھے تیری قمیض کے پیسے دیدیئے ہیں، اب اپنی قمیض ہمیں دے اور حا۔ آدمی نے گربڑاتے ہوئے کہا: تو کیا میں ننگا جاؤں؟

نوجوان نے کہا: ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ آدمی نے کہا: اور اگر میں یہ قمیض نا دوں تو؟ نوجوان نے کہا: تو پھر ہمیں اس کی قیمت دیدے۔

اس آدمی نے پوچھا: ایک ہزار درہم؟

نوجوان نے کہا: نہیں، قیمت وہ جو ہم مانگیں گے۔

اس آدمی نے پوچھا: تو کیا قیمت مانگتے ہو؟ نوجوان نے کہا: دو ہزار درہم۔

آدمی نے کہا؛ تو نے تو مجھے ایک ہزار درہم دیئے تھے۔

نوجوان نے کہا: تیرا اس سے کوئی مطلب نہیں۔

آدمی نے کہا: یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔

نوجوان نے کہا؛ پھر ٹھیک ہے، ہماری قمیض اتار دے۔

اس آدمی نے کچھ روہانسا ہوتے ہوئے کہا: تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے؟

نوجوان نے کہا: اور جب تو اس مسکین عورت!! !!کو رسوا کر رہا تھا تو

آدمی نے کہا: یہ ظلم اور زیادتی ہے۔

نوجوان نے حیرت سے کہا: کمال ہے کہ یہ تجھے ظلم لگ رہا ہے۔

اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کیلئے، جیب سے دو ہزار نکال کر نوجوان کو دیدیئے۔

اور نوجوان نے مجمعے میں اعلان کیا کہ دو ہزار اس عورت کیلئے میری طرف سے ہدیہ ہیں۔ہمارے ہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے۔ ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے۔

اگر معاشرتی طور پر ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں تو دنیا کی بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہو۔

اگر وقت ملے تو سوچئے گا۔

# \*نصائح ممتازة أعجبتنى\*

يا بني لا عقل لمن لا وفاء له / ولا مروة لمن لا صدق له/ ولا علم لمن لا رغبة له/ ولا كرم لمن لا حياء له/ ولا توبة لمن لا توفيق له/ ولا كنز أنفع من العلم/ ولا مال أربح من الحلم/ ولا حسب أرفع من الأدب/ ولا رفيق أزكى من العقل/ ولادليل أوضح من الموت/

ولا كرم أنفع من ترك المعاصى/ ولا حمل أثقل من الذنوب/ ولا عبادة أفضل من التفكر/ ولا شر أشر من الكذب/ ولا تكبر أكبر من الحمق/ ولا فقر أضر من الجهل / ولا ذل أذل من الطمع/ ولا عار أقبح من البخل/ ولا غنى أغنى من القناعة/ یا بنی من صارع الحق إنهزم/ ومن تعرض لهتك أعراض المسلمين هتك الله / عرضه ومن أعجب برأيه ضل/

ومن تكبر على الناس ذل/ من على الناس دل/

ومن شاور لم يندم/ ومن جالس العلماء وقر/ ومن جالس السفهاء حقر/ ومن قل كلامه حمدت عاقبته/ ومن عرف بالكذب لم يصدق/ ومن طاوع شهوته فضحته/ ومن لم يعرف مقادير الرجال فالحقه بالبهائم/ يا بنى إنى ذقت الطيبات فلم أجد ألذ من/ العافية

وذقت المرارات فلم أجد أمر من الحاجة للناس/ ونقلت الحديد والصخر فلم أجد أثقل من الدين/ يا بني إذا جاورك قوم فغض طرفك عن محارمهم/ ومن أساء إليك فأحسن إليه / يا بنى إزرع الجميل تحصد الجزيل /

واصحب الأخيار وتجنب الأشرار/ لإن الأخيار إن صاحبتهم رفعوك وإن ظلمك الناس نصروك وإن تكلمت سمعوا لك أما الأشرار إن صاحبتهم وضعوك*ا* وإن أمنتهم خدعوك وإن اطلعوا على سرك فضحوك/ وإن استغنوا عنك تركوك/ يا بنى انظر إلى من هو فوقك فى الدين/ والأخلاق وإلى من هو تحتك من المال وعليك بالندامة على الذنب/ واذكر الله بالعشى والإبكار/ إذا رماك الناس بالطوب فاجمع هذا الطوب / لتسهم في تعمير بيت

وإذا رموك بالزهور فوزعها على الذين علَّموك/

المرض نصيب والعلاج قرار والزواج نصيب والطلاق قرار ووجود أشخاص بحياتك نصيب والاحتفاظ بهم قرار

. فإن لم تكن تمتلك النصيب فأنت تمتلك القرار

\_\_\_\_

عيوب الجسم يسترها متري قماش ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش.

\_\_\_\_

ليست الأمراض فَي الأجساد فقط بل في آلأخلاَق لذا إذآ رأيت سيّء الخلق فَإدعُ لهُ بِالشفآء و احمد الله الذى عآفآك ممآ ابتلاه

\_\_\_\_

مخلوقون من نطفة وأصلنا من طينة وأرقى ثيابنا من دوْدة وْأشهى طعامنا من نحلة ومرقدنا تحت الأرض حفرة

\*سبب المشاكل

و قطع العلاقات وشحن النفوس هو نقل الكلام فكلنا إليه راجعون عجيب من يجد لنفسه عذرا في كل شيء ولا يعذر الناس في أي شيء

\*\*

الفراشة رغم جمالها: حشرة والصبار رغم قسوته : زهرة فلا تحكم على الناس من أشكالهم بل احكم عليهم بما تحتويه قلوبهم كن منّ تكونّ فَاليوم تمشي وغداً مدفونٌ

اهتمامنا شديد جداً بمسمّياتنا في الدنيا

بروفيسور

دکتور

مهندس

[ معلم

لكن ماذا أعددنا لمسمّياتنا في الآخرة .؟[ الصائمون والقائمون

## والقانتون

والمتصدقون والراكعون والذاكرون ] فعلا سؤال يستحق التأمل أكثروا من التفكير في قوله تعالى \*(ياليتني \*( قدمث لِحيَاتى

..... لتَعلمو أن الحياة الحقيقية ليسَت الآن

### ماذا خسر المسلم حين ترك صلاة الفجر؟

- . ١ خسر شهادة البراءة من النفاق
- قال ﷺ : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة . العشاء وصلاة الفجر
  - -
  - . ٢ خسر السبب الأعظم لدخول الجنة
  - . قال عليه البردين دخل الجنة البردين دخل الجنة
    - . البردين : الفجر والعصر
    - . ٣ خسر النجاة من النار
- قال ﷺ : لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع
  - . الشمس وقبل غروبها

- . ٤ خسر عناية الله وحفظه
- . قال عليه الله عليه الفجر فهو في ذمة الله

## . ٥ - خسر أجر قيام الليل كله

قال ﷺ: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعه . كان له كقيام ليلة

٦ - خسر لقاء الملائكة وسقط اسمه من سجلاتهم.

قال على الله الله الله الله وملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر ثم يعرج الذين باتو فيكم فيسألهم الله وهو أعلم كيف وجدتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون . وأتيناهم وهم يصلون

. ٧ - خسر النور والضياء في يوم القيامة

قال ﷺ : بشر المشائين في الظلم إلى المساجد

. بالنور التام يوم القيامة

٨ - خسر الأجر والثواب الذي يعدل الدنيا ومافيها
 . من كنوز وزينة

. قال ﷺ : ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها

.أي سنة الفجر التي تصلى قبلها

هذا أجر السنة الراتبة فكيف أجر الفريضة ؟

٩- خسر الخيرات والبركات وضيع الأجوروالحسنات

قال ﷺ: لو يعلم الناس مافي صلاة العشاء . وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا ربح المفرط بصلاة الفجر لذة النوم

.... وربح المؤمن جميع خيرات الدنيا والآخرة

## :قـال ابن مفلح في الآداب الشرعية

### ومما للمسلم على المسلم:

- أن يستر عورته -
  - ويغفر زلته -
  - ويرحم عبرته -
  - ويقيل عثرته -
- ويقبل معذرته -
  - ويرد غيبته -
- ویدیم نصیحته -
  - ويحفظ خلته -
  - ویرعی ذمته -

- ویجیب دعوته -
  - ويقبل هديته -
- ویکافئ صلته -
- ویشکر نعمته -
- ويحسن نصرته -
- ويقضي حاجته -
- ويشفع مسألته -
- ویشمت عطسته -
  - ويرد ضالته -
- ويواليه ولا يعاديه -
- وينصره على ظالمه -
- ویکفه عن ظلمه غیره -
  - ولا يسلمه -
  - ولا يخذله -

- ويحب له ما يحب لنفسه -
- ویکره له ما یکره لنفسه -

[(الآداب الشرعية (1/290)

حضرت حسن بصری رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں

کتے کے اندر **10** صفات ایسی ہیں کے ان میں سے ایک صفت بھی انسان میں پیدا ہو جائے تو

وہ بزرگی تک پہنچ جاتا ہے۔

کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے .1 اسی پر قناعت کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے یہ . قانعین اور صابرین کی علامت ہے

2. کتا اکثر بھوکا رہتا ہے یہ صالحین کی علامت . ہے

کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے .3 غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری . جگہ چلا جاتا ہے یہ راضعین کی علامت ہے اسکا مالک اسے مارے بھی تو اسے چھوڑ کر .4 . نہیں جاتا یہ صادقین کی علامت ہے

اگر اسکا مالک کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود .5 قوت اور طاقت کے، اس سے کھانا نہیں چھینتا، دور سے بیٹھ کر ہی دیکھتا رہتا ہے، یہ مسکین . کی علامت ہے

جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے .6 کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنیٰ جگہ پر راضی ہو . جاتا ہے، یہ متوفقین کی علامت ہے

اگر اسکا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر .7 کے لئے چلا جائے، پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے، تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے ۸

دنیا میں رہنے کے لئے اسکا اپنا کوئی گھر نہیں .8 . ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی .9 . علامت ہے

جب مرتا ہے تو اسکی کوئی میراث نہیں .10 ... ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے

## خمس تــاءات تأسربها قلب زوجتك

- تلطف معها 1
- تجاوز عنها 2
  - تزين لها 3
- تكلم معها واستمع لها 4
  - تداري خاطرها 5

## لتكوني زوجة مثالية

\*همس المشاعر\*

تحدّثي دوماً مع زوجك بلطف ورقّة قدر -1\* المستطاع، فنحن غالباً ما نتحدث بأكثر الطرق \*.قسوة مع أقرب الأشخاص إلينا

أدخلي المرح الى حديثك مه ولا تجعلي كل -2\* الحوارات عن وقائع الحياة ومسؤوليات المنزل \*.والأطفال

كوني صديقة زوجك واستمعي الى مشاكله -3\* ومشاعره من دون إعطاء نصائح، فقط استمعي \*.اليه

أخبريه دوماً بحبك له وبقيمة تواجده في -4\* \*.حباتك

عندما تتأنقين وترتدين أجمل ما عندك فكّري -5\* \*.دوماً بما يفضّله وأنك تتزينين له هو فقط

لا تذكري كل الخلافات القديمة عند كل -6\* مشاجرة. حاولي نسيان القديم ولا تذكيره أمام \*.زوجك مرة أخرى

عندما تتجادلان، استمعي لفهم حقيقة -7\* الموقف وليس للوصول لثغرات تثبتين بها أنك\*.على صواب. لأمر ليس معركة

## شروط كلمة التوحيد التي هي حق الله على ) ( العبيد وشرحها

لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها؛ وهي على سبيل :الإجمال

- .الأول : العلم المنافي للجهل 🎱
- .الثاني : اليقين المنافي للشك
  - .الثالث : القبول المنافى للرد
- .الرابع : الانقيادُ المنافى للترك
- .الخامس : الإخلاص المنافى للشرك
  - .السادس : الصدق المنافى للكذب

.السابع : المحبة المنافية لضدها وهو البغضاء

: وأما تفصيلها فكما يلى

الشرط الأول - العلم 📍

أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تُثبته، ،المنافي للجهل بذلك

-{ قال تعالى: -{ إلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .[الزخرف/86]

أي: (شهد) بلا إله إلا الله، (وهُم يعلمون) بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم، فلو نطّقَ بها وهو لا يعلم .معناها، لم تنفعه؛ لأنه لم يعتقدْ ما تدل عليه

> الشرط الثاني - اليقين ¶ 112

بأن يكون قائلها مستيقنًا بما تدلّ عليه؛ فإن كان ،شاكًا بما تدل عليه لم تنفعه

قال تعالى: -{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ -{ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

[الحجرات/15]].

فإن كان مرتابًا كان منافقًا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: -(من لقيتَ وراء هذا الحائط يشهد -(أن لا إله إلا الله مستيقنًا قلبه فبشره بالجنة

[ الحديث في الصحيح ]

.فمن لم يستيقن بها قلبه، لم يستحق دخولَ الجنَّة

الشرط الثالث - القبول 📍

لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه؛ فمن قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به؛

كان من الذين قال الله فيهم: --{ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا -{ لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُون

[الصافات/35، 36].

وهذا كحال عباد القبور اليوم؛ فإنهم يقولون: (لا إله إلا الله)، ولا يتركون عبادة القبور؛ فلا يكونون .قابلين لمعنى لا إله إلا الله

الشرط الرابع - الانقياد 📍

،لما دلت عليه

قال تعالى: -{ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ --{ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الْوُثْقَى -[لقمان/22]

والعروة الوثقى: لا إله إلا الله؛ ومعنى يسلم . وجهه: أي ينقاد لله بالإخلاص له

الشرط الخامس - الصدق 📍

وهو أن يقولَ هذه الكلمة مصدقًا بها قلبُه، فإن ،قالَها بلسانه ولم يصدق بها قلبُه؛ كان منافقًا كاذبًا

قال تعالى: -{ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ \* يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا }- إلى قوله: {وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا -{كَانُوا يَكُذِبُونَ

[البقرة/8-10].

الشرط السادس - الإخلاصُ 📍

وهو تصفيةُ العمل من جميع شوائب الشرك؛ بأن لا يقصد بقولها طمعًا من مطامع الدنيا، ولا رياء ولا سمعة؛ لما في الحديث الصحيح من حديث عتبان قال: -( فإنَّ الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا -( الله، يبتغي بذلك وجه الله

[ الحديث أخرجه الشيخان ].

الشرط السابع - المحبة 📍

لهذه الكلمة، ولما تدل عليه، ولأهلها العاملين بمقتضاها، قال تعالى: -{ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ -{ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَه

[البقرة/165].

فأهل ( لا إله إلا الله ) يحبون الله حبًّا خالصًا، وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره، وهذا . ينافي مقتضى لا إله إلا الله

كِتَابُ عَقِيدَة التَّوْحِيد - لِلشَّيْخ صَالَح بُنِّ ]\* .\*[ فَوزَان ص 22

#### اترك المعاصي لتنعم بحياة الصالحين

أَعْظَم أَسْبَاب ضِيق الصَّدْر :-قَالَ الْإِمَام ابْن الْقَيم -رَحِمَهُ الله -: مِنْ أَعْظَمِ أُسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ

الْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ • • . بِغَيْرِهِ ، وَالْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِ ، وَمَحَبَّةُ سِوَاهُ

فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِه؛ •• وَسُجِنَ قَلْبُهُ فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَمَا فِي الْأَرْضِ أَشْقَى مِنْهُ، وَلَا أَكْسَفُ بِالًا، وَلَا أَنْكَدُ ! عَيْشًا، وَلَا أَتْعَبُ قَلْبًا

-: فَهُمَا مَحَبَّتَان ° 📮

مَحَبَّةٌ : هِيَ جِنَّةُ الدُّنْيَا ؛ - (1)

وَسُرُورُ النَّفْسِ ، وَلَذَّةُ النَّقَلْبِ ؛

وَنَعِيمُ الرُّوحِ وَغِذَاؤُهَا وَدَوَاؤُهَا ؛

. بَلْ حَيَاتُهَا وَقُرَّةُ عَيْنِهَا

وَهِيَ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَحْدَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ ، 

وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَيْلِ وَالْإِرَادَةِ ، وَالْمَحَبَّةُ كُلُّهَا

. إليَـْهِ

وَمَحَبَّةُ: هِيَ عَذَابُ الرُّوحِ؛ - (2) وَغَمُّ النَّفْسِ، وَسِجِنُ الْقَلْبِ؛ وَضِيقُ الصَّدْر؛

. وَهِيَ سَبَبُ الْأَلَمِ وَالنَّكَدِ وَالْعَنَاءِ

. وَهِيَ مَحَبَّةُ مَا سِوَاهُ سُبْحَانَهُ .اهـ 🗢

• | [(زاد المعاد : (۲/۲٤] |

من وصية سفيان الثوري - رحمه الله - لعلي بن : الحسن السلمى

ليكن جليسك مَن يُزَهِّدُكَ في الدنيا ، وَيُرَغِّبُكَ " في الآخرة ، وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا ؛ فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك ، وأكثر ذكر الموت ، وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك ، وسل الله السلامة لما ." بقى من عمرك

[ حلية الأولياء ٨٢ / ٧ ]

### : قَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ رحمه الله

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يفتح اللَّهُ قَلْبَهُ أَوْ يُنَوِّرَهُ فَعَلَيْهِ بِتَرْكِ الْكَلَامِ فيما لا يعنيه وا جتناب الْمَعَاصِي وَيَكُونُ لَهُ . خَبِيئَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَمَل درر العلماء ومنتقی\*••------• •-----••\*الکتب (( بالقرآن سعادتنا ))

" وصايا أثناء قراءة القران "

كان السلف إذا شرع أحدهم في قراءة سورةٍ -لايقطعها حتى يتم السورة ، وهذا من الأدب مع ! كلام الله ، والبعض يقطع الآيات

إذا بدأت قراءتك فلا تلتفت لأحد وإذا أراد -أحدهم الحديث معك فأشر بيدك له معتذراً ، وهذا .. من تعظيمك لكتاب الله

• الشيخ / محمد المحيسني.

#### *@@@@@@*

شهد عمر بن ذر جنازة ؛ فلما وضع الميت على شفير القبر بكى ثم قال : أيها الميت أما أنت فقد قطعت سفر الدنيا فطوبى إن توسدت في قبرك . خيرا

(( مـن روائـع الأقـوال ))

: أربعة تجلب الرزق

قيام الليل -

كثرة الاستغفار بالأسحار -

تعاهد الصدقة -

الذكر أول النهار وآخره -

.. أحبتنا الكرام

لاشيء بحق يستحق الحزن في حياتنا سوى

.. تقصيرنا في جنب الله

. اللهم خذنا بلطفك ' آمين

.وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وَالَّذي جاءَ بِالصِّدقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ ﴿ ﴾ المُتَّقونَ

قال الإمام ابن القيم : - رحمه الله تعالى -

فَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ : هُوَ مِنْ شَأْنِهِ الصِّدْقُ فِي : ثلاثة : قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ وَحَالِهِ

فَالصِّدْقُ فِي الْأَقْوَالِ : اسْتِوَاءُ اللِّسَانِ عَلَى 1 . الْأَقْوَال ، كَاسْتِوَاءِ السُّنْبُلَةِ عَلَى سَاقِهَا

وَالصِّدْقُ فِي الْأَعْمَالِ : اسْتِوَاءُ الْأَفْعَالِ عَلَى 2 . الْأَمْرِ وَالْمُتَابَعَةِ ، كَاسْتِوَاءِ الرَّأْسِ عَلَى الْجَسَدِ

وَالصِّدْقُ فِي الْأَحْوَالِ : اسْتِوَاءُ أَعْمَالِ الْقَلْبِ 3 وَالْجَوَارِ عَلَى الْإِخْلَاصِ ، وَاسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ ، وَالْبَفْرَاغُ الْوُسْعِ ، وَالْبَفْرَاغُ الْوُسْعِ ، وَبَذْلُ الطَّاقَةِ ، فَبِذَلِكَ يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الَّذِينَ جَاءُوا . بِالصِّدْق

وَبِحَسَبِ كَمَالِ هَذِهِ الْأُمُورِ فِيهِ وَقِيَامِهَا بِهِ : تَكُونُ . صِدِّيقِيَّتُهُ

🛚 مدارج السالكين - ابن القيم

# 

س / من أول من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته \* \* : آدم عليه السلام\*

س / من أول من خط بالرمل \*ج : أدريس عليه السلام\*

س / من أول من أذن في السماء 127 \*ج : جبريل عليه السلام\*

\_\_\_\_

س / من الذي اهتز لموته عرش الرحمن

\*ج : سعد بن معاذ\*

\_\_\_\_

س / من هو الذي تستحي منه ملائكة السماء

\*ج : عثمان بن عفان

\_\_\_\_

س / من هو الصحابي الذي كانت الملائكة تسلم عليه \*ج : عمران بن حصين

\_\_\_\_

س / ما أول شي بناه الله عز وجل

\*ج : السماء\*

س / من أول من طاف بالبيت العتيق

\*ج : الملائكة\*

-----

س / ما هي اول صلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم \*ج : صلاة الظهر\*

\_\_\_\_\_

س / من أول داعية اسلامي \*ج : مصعب بن عمير\*

\_\_\_\_

س / من هو الصحابي الذي يدخل الجنة بغير حساب

\*ج : عكاشة بن محصن

\_\_\_\_

س / من أول من قال سبحان ربي الأعلى

\*ج : اسرافیل علیه السلام\*

س / من هو الذي استشهد فغسلته الملائكة

\*ج : حنظلة بن ابي عامر\*

صلي علي خاتم المرسلين والانبياء

س / من أول من قاتل بالسيف \* : إبراهيم الخليل عليه السلام

س / من أول من تكلم باللغة العربية

\*ج : اسماعیل علیه السلام

س / من هو أول رسول الى أهل الارض

\*ج : نوح عليه السلام

س / من بنى الكعبة ج : الملائكة ورفعها ابراهيم \* \* واسماعيل عليهم السلام

س / من هو إلياس \*.ج : النبي إيلياء عليه السلام\*

س / من أول من سن القتل والسجن

\*ج : نمرود\*

س / من أول أمير في الاسلام \*.ج : عبدالله بن جحش الاسدي\*

> س / من هو اسد الله \*.ج : حمزة بن عبدالمطلب\*

س / من هو أفضل الملائكة \*.ج : جبريل عليه السلام\*

س / من هو خطيب الأنبياء \*.ج : شعيب عليه السلام\*

تخيل تموت ، وانت مرسل القران ، رمز تعبيري SMi£8 ما ياخذ منك ۲۵ ثانية

اللهم لا تجعلنا ممن يستحي من \* \*نشر القرآن

- \*أسئلة في القرآن الكريم ؟\*
- س 1 :ما هي السورة القرآنية التي تشفع لمن قراها؟
- ج 1 :هي سورة الملك كما ثبت \*\*.فى الصحيح
  - س 2 :ما هي الآيات العشر التي تعصم الإنسان من الدجال ؟
    ج 2 :هن أول عشر آيات من \*
    \*.سورة الكهف
  - س 3 :ما هي السورة التي نزلت بكاملها؟

- \*.ج 3 :هي سورة المدثر\*
- س 4 :ما هي السورة التي تسمى سنام القران؟
  - \*.ج 4: سورة البقرة\*
- س 5 :ما هي السورة التي حث الرسول صلى النساء على تعلمها؟
  - \*.ج 5 :سورة النور\*
  - س 6 :ما هي السورة التي تسمى سورة الحواريين؟
    - \*.ج 6 :سورة الصف\*
    - س 7 :ما هي سورة التوديع؟ 136

- \*.ج 7 :سورة النصر\*
- س 8 :ما هي سورة الفرائض؟
  - \*.ج 8 :سورة النساء\*
- س 9 :ما أعظم سورة في القران ؟
  - \*.ج 9 :سورة الفاتحة\*
- س 10 :ما هي الآية التي جمعت كل حروف اللغة العربية؟ ج 10 :هي أخر آية في سورة \*
  - ج 10 .هي احر ايه في سوره \*.الفتح

س 11 :ما هي السورة التي تسمى سورة النساء الصغرى؟ 137 \*. ج 11 :سورة الطلاق\*

س 12 :ما هي السورة التي تسمى عروس القران؟

\*.ج 12: سورة الرحمان\*

س 13 :ما هي السورة التي تسمى المنجية ؟

\*.(ج 13 :سورة الملك (تبارك\*

س 14 :ما هي الآية التي نزلت في جوف الكعبة ؟

ج 14 :هي قوله تعالى : (إن \* الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى \*.(أهلها

س 15 :ما هي سور المُسبحات؟ ج 15 :هي السور التي تبدأ \* بتسبيح الله وهي : الحديد والحشر \*.والصف والجمعة والتغابن والأعلى

س 16 :ما هي السورة التي تسمى أخت الطويلتين؟
\*.ج 16 :سورة الأعراف\*

س 17 :ما هي السورة التي تسمى نصف القران؟

\*.ج 17 :هي سورة الزلزلة\*

س 18 :ما هي السور القرآنية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم : من سره أن يرى القيامة رأي العين فليقرأها؟

ج 18 :هي سور : التكوير-الانفطار- \* \*. الانشقاق

س 19 :ما هي السورة التي كانت سبباً في إسلام عمر بن الخطاب؟ \* ج 19 :هى سورة طه\*

نصيحة\* : استمر في ارسالها فهي \* صدقة جارية لك ولولديك

\*:معلومه\_قد\_ترعبك\*

ضغط العين المقفلة باصبعك لأكثر من خمسة عشر ثانية كفيل بجعلك 140

! أعمى

\*:معلومه\_قد\_ترعبك\*

آخر حاسه تتوقف عندك هي حاسة السمع: يعني تقدر تسمع اهلك يبكون عليك والناس يعزون فيك ولا تقدر السوي شيء

\*:معلومه\_قد\_ترعبك\*

إذا أشرقت الشمس من مغربها يهرع الناس لفتح المصاحف فلا يجدون غير البياض داوموا على القراءة حيث . لاندم حينها

\*:معلومه\_قد\_ترعبك

قبل أكثر من 1400 سنة نزلت (إقتربت الساعة) رحماك يارب

\*.معلومه قد ترعبك\*

قال عمرو بن العاص : لو يعلم احدكم حقيقة (جهنّم) لصرخ منها حتى حتى عنقطع صوته ولصلى حتى ينكسر صلبه قبل أن يموت الإنسان المسلم يرى أشياء لا يمكن للإنسان : العادي رؤيتها مثلا

يرى ملائكة يبشرونه بالخير وأنه سيموت، ويلقى الله تعالى على حسن خاتمة. يقول الله تعالى في سورة

ق {{فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد}} وجاء العلم ليثبت أن الإنسان يوضع على عينيه حاجز حیث پری بمدی محدد ووظیفة هذا الحاجز أنه يمنعنا من أن نرى الجن والملائكة وعندما تأتى ساعة الاحتضار يتم رفع هذا الحاجب ويرى الإنسان الملائكة وبعد ذلك يصبح عنده تشويش فى الدماغ مما رآه حيث لا يمكن أن يتحدث عما يراه وتتبلد الأطراف ويحدث هبوط فى القلب ويتم نزع الروح من القدم حتى لا يهرب الانسان من ألم خروجها

يقول الله تعالى:

<sup>\*{</sup>والتفت الساق بالساق}\*

معلومة: ألم طلوع الروح قدره العلماء بـ 3 آلآف ضربة بالسيف

ربي أسالك حسن الخاتمة وحسن \* الممات وأن تقبض روحنا على شهادة لا اله الا الله - محمد رسول \*الله

لو كنت تحب أصدقائك فعلاً أرسل "هذا التذكير لهم

هل تعلم لماذا نحن نشعر بالضيق والحزن أحيانا دون اي سبب؟؟ هناك هرمون في الجسم يفرز خلايا على القلب عندما نلهى عن ذكر الله ومن ثم تكون غشاء على القلب يسمى (( الران )) ويسبب اكتئاب حاد وحزن وضيق شديد قال تعالى ...

(( كلا بل ران على قلوبهم )) أرسلها لو لشخص واحد أهم شي أنك ماكتمت هالعلم وعلمته غيرك

\*:القبر ينادى 5 مرات يقول\*

أنا بيت الوحدة: فأجعل قراءة القرآن . لك مؤنسآ

.أنا بيت الظلمة: فنورني بصلاة الليل

أنا بيت التراب: فأجعل فراشك العمل . الصالح أنا بيت الأفاعي: فأحمل الترياق وهو . بسم الله

> أنا بيت منكر ونكير: فأكثر قول الشهادتين

أنشرها قد تكون سبب دخولي ودخولك الجنة إن شاء الله

\*: قبل ارسالها قل\*

\*بسم الله الرحمن الرحيم\*
دع رساله مثل هذه تدور بين )
(الناس وخذ أجرها ، لأن الدنيا فانية

كم شخص سيرسل هذه العبارة؟

\*(رب اجعل أمي إحدى نساء الجنة)\* وابي بجوار نبينا محمد ﷺ )\* \*(بالجنه

> من ينتهي من القراءة يشارك لكل القائمة عندك ....لعلها تنفعك في .آخرتك

> > أنواع النووووم معلومه صدمتني سبعة انواع للنوم

1. \*نوم الغافلين: \* 147 هم ينامون في مجلس فيه ذكر الله . عز وجل وذكر رسوله الكريم

\*: نوم الاشقياء\*.هم ينامون وقت الصلاة

\*: نوم الملعونين\* 3.
 هم ينامون عند صلاة الصبح ،
 احدى الروايات "من فاتته ليالي
 "الصبح 3 أيام حشر مع المنافقين

\*: نوم المعذبين\* 4.
 هم ينامون بين الطلوعين يعني أذان الصبح وطلوع الشمس ، والمقصود ان الشخص سيعذب العذاب الفعلي لأن في هذا الوقت تتوزع الأرزاق والبركة 148

يوميا على البشر وهو وقت استجابة . الدعاء

\*: نوم الراحة\*5.الذي يريح الانسان وأي رؤيا يراها.تكون حتما صادقة

\*: النوم المرخوص\*6. النوم بعد العشائين، أي لا بأس به

\*: نوم الحسرة\* 7.
 النوم ليلة الجمعه ، ففي احيائها
 الخير الكثير لأنها الليلة التي ينظر
 .بها الله الى عبده

( هنا ملاحظه ) 149 لا ترسله إلا لمن تثق إنه لن يتوقف عنده

### \*!(ترك الصلاة (حرام\*

لماذا نمسح الرسائل التي تتحدث عن الأمور الدينية! ونقوم بإعادة إرسال (الرسائل العادية)؟

يقول صلى الله عليه وآله وسلم \* "بلغوا عني ولو آية"\* وقد تكون بإرسالك هذه الرسالة لغيرك قد بلغت . آية تقف لك شفيعةً يوم القيامة

\*: هل تعلم\* -1

<sup>\*</sup>خمسة معلومات

عندما ينتهي الأذان لا تحرم نفسك من دعوه مستجابه بعد ترديدك الأذان وقول الدعاء المأثور، انشر فغيرك لا يعلم ، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد

: هل تعلم -2 این توضع ذنوبك وأنت في صلاتك \* \*ء

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ( ان العبد اذا قام يصلي اتى بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقيه فكلما (ركع او سجد تساقطت عنه

يامن تتعجل في الركوع والسجود أطل سجودك وركوعك بقدر ماتستطيع لتتساقط عنك الذنوب فلاتفوت هذا 151 الاجر " من گتم علما لجم اللہ . . " بلجام من نار يوم القيآمه

## \*: هل تعلم\* -3

ماتت امرأة صالحة فكانوا كلما زاروا قبرها وجدوا رائحة تراب القبر (ورداً) فقال زوجها إنها كانت لا تترك قراءة سورة الملك قبل نومها . فهنيئا لمن جعل قراءتها عادة له فإحرص عليها لأنها تنجي من عذآب القبر" آخبر بها من تحب " ولأني القبر" . أحبك آخبرتك

### : هل تعلم -4

عند قرآءة آية الكرسي بعد كل صلآة يصبح بينك وبين الجنه الموت

#### فقط

: هل تعلم -5

عند الانتهاء من الصلاة لا تستعجل وأبقى جالسا مدة لأن الملائكة تدعي ، لك عند ربك

## من طرائف أهل العلم

كان عبد الله بن المبارك طليق الوجه، أنيس ..!المصاحبة، لطيف الدّعابة

:کان یقول

.وكان من عادته أن يمزج النصح بالدّعابة

سُئل مرة: ما خير ما أُعطيَ الإنسان؟ .قال: غريزة عقل

قيل فإن لم يكن؟

.قال: أدب حسن

قيل: فإن لم يكن؟

.قال: أخ صالح يستشيره

قيل: فإن لم يكن؟

.قال: صمت طویل

قيل فإن لم يكن؟

..!قال: موت عاجل

### من طرائف أهل العلم

: سُئِل عبد الله بن المبارك مرة

منِ الدّنيءُ من الناس؟

..!قال: الذي يذكر غلاء السعر عند الضّيف

کل عام وأنتم بخير

## من طرائف أهل العلم

كان الإمام مالك يوما جالسا فاستأذن عليه صديق .له، فأذن له

> وكان لمالك بطيخة في ناحية البيت، فرمى .بمنديل عليها

> > .فدخل الرجل، فقال له مالك: هاهنا

فأبى أن يقعد إلا على المنديل ففتحت تحته .البطيخة

:فقال له مالك

.يرحمك الله ، كنا أبصر بعوار منزلنا منك

## طرائف أهل العلم

حكى أبو نصر أحمد بن محمد خطيب الموصل, :قال

لما جئت إلى بغداد قاصداً الشيخ أبا إسحق :الشيرازي رحب بي, وقال

من أي البلاد أنت؟

.فقلت: من الموصل

.فقال مرحباً, أنت من بلدتي

قلت: يا سيدي, أنا من الموصل وأنت من !فيروزآباذ؟

فقال: يا ولدي, أما جمعتنا سفينة نوح؟

حدثنا الشيخ حسين صعبية أمتع الله به.. في دار الحديث بدمشق.. منذ عدة أشهر.. عن شيخه محمود الرنكوسي رحمه الله أن أحد تلامذة الشيخ محمد بدر الدين الحسني رحمه الله قال اللشيخ بدر الدين يوماً

يا سيدي، ادع الله لي أن أتسلم الحكم لعدة ساعات، حتى أقوم بقطع رؤوس هؤلاء .السياسيين

".فقال الشيخ: "لا ..يابا

وكثيراً ما كان الشيخ بدر الدين رحمه الله .(يستعمل كلمة يابا. (بتفخيم الياء والباء

فأخذ أحد التلاميذ المقربين من الشيخ بيد : المتكلم، وقال له

هل تعلم معنى: لا يابا؟

.فقال التلميذ: لا

.فقال له: معناها: لا تأت إلى هذا المجلس ثانية

ومرت عدة أشهر على هذه الحادثة.. فلقي هذا التلميذ المعاقب الشيخ محمد بدر الدين الحسني :في الطريق، فسأله بذكاء

يا سيدي، تعلمنا أن عدة المرأة المتوفى عنها .زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

.وعدة الحامل أن تضع حملها

...وعدة المطلقة ثلاثة قروء

"فكم عدة كلمتكم: "لا،.. يابا؟

".فقال الشيخ بدر الدين: "نعم،.. يابا

فعلم التلميذ أنه سُمح له بالعودة لدروس الشيخ، وتعلم درساً لن ينساه

# ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعے کے کمرےمیں قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا

گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا اور پتا نکال دیا گیا، بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر کا ہو کر رہنا پڑا۔

\*\*\* اسی سال ہی میری عمر ساٹھ سال ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا۔ میں نے نشرو اشاعت کے اس ادارے میں اپنی زندگی کے تیس قیمتی سال گزارے تھے۔

\*\*\* اسی سال ہی مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔

\*\*\* اسی سال ہی میرا بیٹا میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا، وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس میں زخمی ہو کر اُسے کئی ماہ تک پلستر کرا کر گھر میں رہنا پڑا، کار کا تباہ ہوجانا علیحدہ سے نقصان تھا۔

صفحے کے نیچے اس نے لکھا؛ آہ، یہ کیا ہی برا !!!سال تھا

مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اُس کا خاوند غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا خلاؤں میں گُھور رہا تھا۔ اُس نے خاوند کی پشت کے پیچھے کھڑے کھڑے ہی کاغذ پر یہ سب کچھ لکھا دیکھ لیا۔ خاوند کو اُس کے حال

پر چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس کمرے میں لوٹی تو اس نے ایک کاغذ تھام رکھا تھا جسے لا کر اُس نے خاموشی سے خاوند کے لکھے کاغذ کے برابر رکھ دیا۔ خاوند نے کاغذ دیکھا تو اس پر لکھا تھا

\*\*\* گزشتہ سال میں آخر کار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی جس سے میں سالوں کرب میں مبتلا رہا۔

\*\*\* میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ ساٹھ سال کا ہو گیا۔ سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی ہے تو میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنا وقت کچھ بہتر لکھنے کیلئے استعمال کر سکوں گا۔

\*\*\* اسی سال ہی میرے والد صاحب پچاسی
سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور
بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے آرام کے ساتھ
اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

\*\*\* اسی سال اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار تباہ ہو گئی تھی مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کر زندہ و سلامت رہا۔

آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فقرہ لکھ کر : تحریر مکمل کی تھی کہ

واہ ایسا سال، جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا" "اور بخیرو خوبی گزرا۔ ملاحظہ کیجیئے: بالکل وہی حواداث اور بالکل وہی احوال لیکن ایک مختلف نقطہ نظر سے...۔

بالکل اسی طرح اگر، جو کچھ ہو گزرا ہے، اسے اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے جو اس کے برعکس ہوتا تو، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر بن جائیں گے۔

اگر ہم بظاہرکچھ کھو بیٹھے اسے مثبت زاویے سے دیکھیں تو ہمیں جو کچھ عطا ہوا وہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا ﴾ يَشْكُرُونَ ﴿٧٣

اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے" "لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے مولانا فضل الرحمن دامت بركاتهم" كى" حضرت شيخ الحديث "مولانازكريّارح"سے "ملاقات كا دلنشين واقعہ

قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن" فرماتے ہیں"

کہ 1979 میں "دارلعلوم حقانیہ" سے فراغت کے

بعد "قاسم العلوم ملتان" میں تدریس کا پہلا

سال تھا، والدِ گرامی حضرت "مفتی محمود
صاحب رح" اور حضرت" لاہوری رح" کے فرزند
"مولانا عبیداللہ انور رح" کی معیت میں حضرت
شیخ الحدیث "مولانا زکریا رح" سےملاقات کی
سعادت حاصل ہوئ ، میرے استاد "مولانا احمد
علی صاحب رح " حضرت شیخ کے شاگرد اور
"مظاہرالعلوم سہارنپور" کے فارغ التحصیل تھے،

ہم نے ان سے طحاوی شریف اور ترمذی کا کچھ حصہ پڑھا تھا ، اس نسبت سے میں حضرت شیخ رح کا بالواسطہ شاگرد بھی تھا، میں نے والدِگرامی حضرت "مفتی محمود صاحب رح" سے عرض کیا کہ آپ حضرت "شیخ الحدیث رح" سے عرض کریں کہ مجھے اجازتِ حدیث عطا ،فرمائیں

والد صاحب نے بغرض ادب حضرت مولانا عبیداللہ انورصاحب رح سے فرمایا کہ آپ حضرت !!شیخ سے عرض کریں

مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم فرمانے لگے!! حضرت نےمیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اجازت حدیث دیتے ہوئے ایک شرط لگائ!! کہ اس شرط پہ اجازت حدیث دیتا ہوں کہ اکابر کی تشریحات ،سے باہر نہ جانا مجھے اس شرط پہ حیرت ہوئ! کچھ عرصہ بعد برطانیہ جانا ہوا، وہاں حضرت "مولانا یوسف متالہ" صاحب (جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس سرۂ کے خلیفہ اجل، دارالعلوم العربیہ الاسلامیۃ برطانیہ کے بانی و رئیس،برطانیہ اوریورپ کے کئی مدارس کے بانی و سرپرست، ہزاروں علمائے کرام کے استاذ، مربی) سے ملاقات ہوئ ، ان سے اس شرط کی وجہ پوچھی ؟

انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت "مولانا زکریا رح" کو آپ "صلی اللہ علیہ وسلم" کی خواب میں زیارت ہوئ، خواب میں آپ ص نے فرمایا!! "خلیل احمد" (سہارنپور) سے کہو! "بذل المجہود"(شرح ابوداود) میں ایک موقع پہ

حدیث کی توجیہ درست نہیں ہے، اصل توجیہ یہ ہے، ۔۔۔۔۔۔

حضرت شیخ فرماتے ہیں!! رات کے اسی پہر میں لالٹین جلا کہ فورا "حضرت مولانا خلیل احمد سہارنیوری رح" کی خدمت میں اس درست توجیہ اور خواب کا تذکرہ کرنےکےلئے لیکا!! راستہ میں دیکھاکہ سامنے سے ایک شخص لالٹین لیے میری طرف آرہا ہے ، جب قریب یہونچے تو دیکھا کہ حضرت سہارنیوری رح تھے، حضرت شیخ حضرت سہارنپوری رح سے فرمانےلگے!! کہ میں نے آپ ص کی زیارت کی اور ایسا ایسا خواب دیکھا!! اور آیکواس بارے مطلع کرنے کےلئے نکلا ہوں، حضرت سہارنیوری رح حوابا فرمانے لگے! کہ مجھے بھی آپ ص کی زیارت ہوئ اور آپ ص نے مجھے بھی یہی !!فرمایا

مولانا یوسف متالہ" فرمانے لگے!! کہ اجازت" حدیث کے ساتھ حضرت کا شرط لگانے کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح حدیث سند کے ساتھ ہے اس میں رد وبدل کی گنجائش نہیں اسی طرح تشریح حدیث بھی سند رکھتی ہے اس میں بھی اپنی تشریح کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے اکابر کو اللہ تعالی نے ایسے کمالات سے نوازا تھا کہ ان کی تعبیرات کو بھی تائید غیبی میسر تھی، میرے قائد!! اللہ اپ کوسلامت

/ مرتب : /فخرالاسلام عباسی

#### مماوقعت لى قصة

انی کنت مدرسا فی الجامعة للبنات فی جوهاتی صوابی من باکستان .یوما

من الايام قلت مزاحا للبنات بعد القاء الدرس بان لله

> شكرا ان اعطاكن الله اذنين اثنتين تسمعين الدروس

باحداهما وتخرجینها بالاخری فاجابت احداهن فقالت لا :بل شکرا علی ان لا نسمع باحداهما فنسمع بالاخری

فحيرت من سرعة ردها الحسن على

I

#### العفو والعافية

روى أحمد والترمذى عن العباس بن عبد المطلب -رضى الله عنه- قال: قلت يا رسول الله علمنى شيئا أسأله الله، قال: (سل الله العافية) فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمنى شيئا أسأله الله، فقال لي: ( يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة). [رواه الترمذى] وقال - صلى الله عليه وسلم - : (سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية) [رواه أحمد] فصلاح العبد لا يتم في الدارين إلا بالعفو واليقين، فاليقين يدفع عنه عقوبة الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. قال المناوى: في ضمن هذا الحديث إيماء إلى أن شدة حياء العبد من ربه توجب أنه إنما يسأله العفو لا الرضى عنه. إذ

الرضى لا يكون إلا للمتطهرين من الرذائل بعصمة أو حفظ ، وأما من تلطخ بالمعاصى فلا يليق به إلا سؤال العفو. وعن عبد الله بن عمر –رضى الله عنهما- قال: لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدع هؤلاء الكلمات حين يمسى وحين يصبح: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى دِينِى وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِىَ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِى، وَآمِنْ رَوْعَاتِى، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِى، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِى". [رواه ابن ماجة] العفو و العافية و المعافاة قال الزمخشرى: "العفو أن يعفو عن الذنوب، والعافية أن يسلم من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعفو الرجل عن الناس ويعفوا عنه فلا يكون يوم القيامة قصاص، وهي مفاعلة من العفو، وقيل هي أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك". وقال الحكيم: "العفو والعافية مشتق أحدهما من الآخر، إلا أنه غلب عليه في اللغة استعمال العفو في نوائب الآخرة والعافية في نوائب الدنيا، وذكرهما في الحديث في الدارين إيذاناً بأنهما يرجعان إلى شيء واحد

#### الدعاء

قلَّما كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم يقومُ من مَجلسٍ حتَّى يدعوَ بهَوُلاءِ الكِلِماتِ لأصحابهِ : اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ ، ومن طاعتِكَ ما تبلُّغُنا بهِ جنَّتَكَ ، ومنَ اليقين ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا ، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا ، واجعَلهُ الوارثَ منَّا ، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا ، ولا تجعل الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا ، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا

الترمذي

#### الدعاء

. (الغليل" (430).

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله . عنه حديث صحيح ثابت

أخرجه أحمد في "مسنده" (751) ، والترمذي في "سننه" (3566) ، وأبو داود في "سننه" (1747) ، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِثْرِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ شَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا وَلِمَحِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ والحديث صححه الشيخ الألباني في "إرواء

وقد اختلف أهل العلم في مدلول قوله " في آخر :وتره " ، على أربعة أقوال الأول : أنه بعد الرفع من الركوع ، في دعاء . القنوت

. الثاني : في السجود

. الثالث: بعد التشهد قبل السلام

. الثالث: بعد السلام

قال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/324) :" وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوِد وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَتْرِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا . " أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ . " أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ . " أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ . " أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ . " أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ . " أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

. وَهَذَا يَحْتَمِلُ ، أَنَّهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ ، وَبَعْدَهُ

وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّسَائِيِّ: كَانَ يَقُولُ إِذَا . فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَتَبَوَّأُ مَضْجَعَهُ وَتَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي . السُّجُودِ

.فَلَعَلَّهُ قَالَهُ فِى الصَّلَاةِ ، وَبَعْدَهَا " انتهى

وقال القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/952):" ( وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ ، أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْهُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ ، قَالَ مِيرَكُ: وَفِي إحْدَى رِوَايَاتِ النَّسَائِيِّ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ ". اهـ

وينظر أيضا: " لمعات التنقيح في شرح مشكاة . (المصابيح"، للشيخ عبد الحق الدهلوي (3/383).

وهذه الرواية التي أشار إليها ابن القيم وغيره من أهل العلم تحدد موضع الدعاء أنه بعد الصلاة وليس في محل القنوت ، إلا أنها لا تثبت ، فلو . ثبتت لكانت قاضية فى النزاع

وقد أخرجها النسائى فى "السنن الكبرى" (10661) ، من طريق علي بن حجر ، والطبراني فى "المعجم الأوسط" (1992) ، من طريق أبى الربيع ، كلاهما عن إسْمَاعِيل ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبى طَالِب ، قَالَ:" بِتُّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتَبَوَّأُ مَضْجَعَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللهُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ ثَنَاءً عَلَيْكَ، وَلَوْ حَرَصْتُ، وَلَكِنْ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى . نَفْسك

وخالفهما يحيى بن حسان ، كما عند النسائي في "السنن الكبرى" (10662) ، فرواه عن إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، نَحْوَهُ . اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، نَحْوَهُ

وهذه الرواية شاذة ، لمخالفتها رواية علي بن . حجر وأبي الربيع

هذا، مع أن مدار الرواية ، من الوجهين المذكورين: على عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ ورواية إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري عن علي بن أبى طالب مرسلة ؛ فالحديث معل بالانقطاع

وقد نصَّ على ذلك أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (2/108) ، وأبو زرعة الرازي كما في . ("المراسيل" لابن أبى حاتم (30

هذا وكثير من أهل العلم رجح كون هذا الدعاء . يقال في القنوت

ومن هؤلاء ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/318)، وأبو ، والماوردي في "الحاوي الكبير" (2/152)، وأبو يعلى في "التعليق الكبير" (2/215)، وابن قدامة في "المغني" (2/112)، وابن مفلح في "الفروع" (2/362)، والبهوتي في "كشاف القناع" . ومنهم من استحبه بعد التشهد لأنه محل الدعاء قال صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي في "التنبيه على مشكلات الهداية" (2/660):" وحديث علي رضي الله عنه فيه: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إي أعوذ برضاك من سخطك ... " إلى آخره . رواهما أهل السنن الأربعة ، والإمام أحمد . وليس

فيها قبل الركوع ولا بعده . ويحتمل أن يكون

بالإجماع " انتهى

المراد من آخره : بعد التشهد ؛ فإنه محل الدعاء

ومنهم من استحبه في السجود للحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" (486) ، من حديث عَائِشَةَ ، قَالَثْ:" فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ أَعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ أَعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ،

# وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا . أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

ومنهم من استحبه بعد السلام من الوتر ، كما ذكر ذلك النووي في "المجموع" (4/16) ، فقال :" يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْوِثْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ لَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى مِنْ أَبِي نَفْسِكَ فَفِيهِمَا حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ فِي سُنَنِ أَبِي نَفْسِكَ فَفِيهِمَا حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ فِي سُنَنِ أَبِي ...

## وخلاصة الأمر

أن الحديث ثابت ، والخلاف في تفسير قوله :" فِي آخِرِ وِثْرِهِ " سائغ بين أهل العلم ، فمن ذكره في دعاء القنوت فلا بأس ، وهو ما رجحه جماعة من المحققين من أهل العلم كما قدمنا ، ومن قاله في سجوده ، فهو سنة ثابتة أيضا من غير هذا الحديث، ومن قاله في آخر الوتر قبل السلام أو بعده لا ينكر عليه كذلك ، فإن اللفظ محتمل ، وبكلٍ قال أهل العلم ، والله أعلم

## تضرع النبي عليه الصلاة والسلام

انظر إليه بعد أن بلغ رسالة ربه، و استفرغ فيها وسعه و طاقته، و دانت له جزيرة العرب في يوم الحج الأكبر يوم عرفة يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء الذي ارتقى فيه أعلى قمم الضعف و العجز: يقول لنتعلم منه

اللهم انك ترى مكاني و تسمع كلامي و لا " يخفى عليك شيء من أمري ، أنا البائس الفقير ، المستغيث المستجير ، الوجل المشفق، المقر المغترف بذنبه، أسالك مسالة المسكين، و ابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، و ادعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، و ذل لك جسده، ورغم لك انفه، و فاضت لك عيناه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، و كن بي رءوفا رحيما،يا خير المسئولين و يا خير المعطين يا رب العالمين ...

و هكذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام في أسمى مواقف الانتصار: يكون في أعلى درجات الفقر و التضرع، كما حدث يوم فتح مكة، دخلها منتصرا بعد أن اخرج منها... فإذا به يدخلها ساجدا على ظهر فرسه تواضعا لله و شكرا لنعمته، انتصر فتواضع أو إن شئت قلت: تواضع .فانتصر

### تزوجت..فكانت المتعة لك

والألم لها, حملت..فكان الفرح لك.. والإقياء.. والتعب لها, أجهضت..فكان العزاء لك..واللوم لها

تأخر الحمل ..فكان التعاطف لك..والعمليات الجراحية والتحاليل والخوف والشعور بالذنب منها, حملت أخيرا وأنجبت..فكان الفخر والتهاني والإسم والكنية لك..والوجع والمخاض والإرضاع والسهر لها.لا وربك ستسألن عن كل إذاية ألحقتها بزوجتك التي وصفهن الحبيب المصطفى بالقوارير (كلمه تكسرها

### خبايا\_تاريخية

لما ظهر #الخوارج على الكوفة أخذوا #أبا\_حنيفة رحمه الله

!فقالوا له: تب يا شيخ من الكفر

. فقال: أنا تائب إلى الله من كل كفر

فخلوا عنه

فلما ولى قيل لهم: إنه تاب من الكفر ، وإنما يعني !به: ما أنتم عليه

. فاسترجعوه

!فقال رأسهم: يا شيخ 190 !إنما تبت من الكفر، وتعني به ما نحن عليه؟ فقال أبو حنيفة: أبظن تقول هذا، أم بعلم؟ . فقال: بل بظن

:فقال أبو حنيفة: إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن } { بعض الظن إثم

وهذه خطيئة منك، وكل خطيئة (عندك) كفر؛ فتب ! أنت أولا من الكفر

!فقال: صدقت يا شيخ، أنا تائب من الكفر

وجاؤؤه مرة أخرى ليناظروه؛ لما علموا أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب

:فقالوا: هاتان جنازتان على باب المسجد

أما إحداهما؛ فلرجل شرب الخمر حتى كظته، • وحشرج بها؛ فمات غرقا في الخمر

والأخرى: امرأة زنت حتى إذا أيقنت بالحمل؛ • اقتلت نفسها

فقال لهم أبو حنيفة: من أي الملل كانا؟ أمن اليهود؟

قالوا: لا

أفمن النصارى؟

قالوا: لا

قال: أفمن المجوس؟

قالوا: لا

قال: من أي الملل كانا؟

قالوا: من الملة التي تشهد أن لا إله إلا الله، وأن !محمدا رسول الله

قال: فأخبروني عن الشهادة، كم هي من الإيمان؟! ثلث، أم ربع، أم خمس؟

!قالوا: إن الإيمان لا يكون ثلثا، ولا ربعا، ولا خمسا قال: فكم هى من الإيمان؟

. قالوا: الإيمان كله

قال: فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم !أنهما كانا مؤمنين؟

فقالوا: دعنا عنك! أمن أهل الجنة هما، أم من أهل النار؟

: قال: أما إذا أبيتم

فإني أقول فيهما ما قال نبي الله إبراهيم في • :قوم كانوا أعظم جرما منهم

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني } { فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم

وأقول فيهما ما قال نبي الله عيسى في قوم • : كانوا أعظم جرما منهما

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت } { العزيز الحكيم

وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح •

قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون \* قال وما } علمي بما كانوا يعملون \* إن حسابهم إلا على ربي { لو تشعرون وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح عليه السلام • وعليهم أجمعين وعلى نبينا محمد - صلى الله : - عليه وسلم

ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب } ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني { إذا لمن الظالمين

## فألقوا السلاح

وقالوا: تبرأنا من كل دين كنا عليه، وندين الله بدينك ؛ فقد آتاك الله فضلا وحكمة وعلما

(مناقب أبي حنيفة (108-151

# فوائد لغوية

#### ما الفرق بين 🗫

التحسس والتجسس ؟؟

التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير -( اذهبوا فتحسّسوا من يوسف )

التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر -( ولا تجسسوا )

ما الفرق بين 🛠

الصمت والسكوت ؟

- . الصمت : يتولد من الأدب والحكمة -
  - . السكوت : يتولد من الخوف -

ما الفرق بين \* الكآبة و الحزن ؟

. الكآبة : تظهر على الوجه -

لحزن: يكون مضمراً بالقلب
 أعاذكم الله منهما

ما الفرق بين 🄏 شرقت الشمس و أشرقت الشمس

شرقت : بمعنى طلعت -

أشرقت: بمعنى أضاءت -( وأشرقت الأرض بنور ربها )

مالفرق بين الله مالفرق التعليم والتلقين ؟

، التلقين : يكون في الكلام فقط -التعليم : يكون في الكلام والسلوك والمهارات -وغيرها

. نقول : لقنه الشعر ، ولا يقال : لقنه النجارة

ما الفرق بين **۶** الجسد والبدن ؟

الجسد : هو جسم الانسان كاملاً من الرأس إلى -القدمين متضمنا الروح.

البدن : فهو جسم الإنسان بلا روح " اليوم - " ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

ما الفرق بين \* التضادّ والتناقض ؟

. التضاد : يكون في الأفعال التناقض : يكون فى الأقوال

ما الفرق بين اللهبوط والنزول ؟

- الهبوط يتبعه إقامة **19**9 ( اهبطوا مصراً فإن لكم ماسألتم ) أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها - النزول : فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار -

ما الفرق بين \* المختال والفخور ( وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَال فَخُورٍ )

المختال : ينظر إلى نفسه بعين الافتخار ويكن - .... أغلبه في الأفعال

الفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار ويظهر - ... أكثره فى الأقوال

ما الفرق بين به الظلم والهضم ؟ 200

- . الهضم هو نقصان بعض الحق -
- . الظلم يكون في الحق كله -( قال تعالى ( فلا يخاف ظُلما ولا هضما

ما الفرق بين الله المقسط والقاسط؟

المُقسط: هو العادل أو المُنصف -( إن الله يحب المُقسطين ) القاسط: هو الظالم أو الجائر -( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا )

. رائعة لفهم معانى القرآنٌ

# الله وإياكم بما في القرآن العظيم الما في القرآن العظيم

## الحديث النبوي

روى البخاريُّ في صحيحه أنَّ رسولَ الله صلى : الله عليه وسلم قال

اشترى رجلٌ من رجلٍ عقاراً له فوجدَ الرجلُ الذي اشترى العقار في عقاره جرّةً فيها ذهب

: فقال له الذي اشترى العقار

خذ ذهبك مني، إنما اشتريتُ منك الأرض ولم أبتعْ منك الذَّهب

وقال الذي له الأرض : إنما بعتكَ الأرضَ وما فيها

فتحاكما إلى رجل، فقال : ألكما ولد ؟

قال أحدهما : لى غلام

## وقال الآخر: لي جارية

قال : أنكِحُوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما ! منه، وتصدّقا

: الدَّرْسُ الأوَّل

الورعُ في هذه القصة مُذهل سواء من البائع أو من المشتري

: وأجمل ما قيل فيه قول ابن تيمية رحمه الله

الزُّهدُ تركُ ما لا ينفع في الآخرة

! والورعُ ترك ما تخاف ضرره في الآخرة

و أحياناً لا تكون الأمور واضحة جليّة، هنا يأتي دور الورع

فالذي اشترى الأرض إنما تورَّعَ أن يأخذ جرّة الذهب

> لأنه اعتبر أنه سيأخذ ما ليس له **26**4

لأن صك البيع شمل التراب ولم يشمل ما فيه والبائع إنما تورَّعَ عن أخذها لأنه اعتبر أنه باع الأرض بما فيها

وما أجمل أن يتعامل الناس فيما بينهم بالورع قبل أن يتعاملوا بالعقود

وأن يتعاملوا فيما بينهم بالأخلاق قبل أن يتعاملوا بالقوانين

وعلينا أن نعرف أن القوانين والمحاكم إذا أعطتنا ما ليس لنا

! فهذا لا يجعله حلالاً

وقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: " إنما أنا بشر

وإنكم تختصمون إليّ، ولعلَّ بعضُكم أن يكون ألحن بحجته من بعض

> فأقضيَ له على نحوٍ مما أسمع **26**5

فمن قطعتُ له من حق أخيه شيئاً ! " فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار

## : الدَّرْسُ الثَّاني

إنَّ الله وزَّع َالأرزاق بالعدل ولم يوزعها بالتساوى ! لأنَّ العدل مبدأ أسمى من المساواة وقد أعطى أحدنا عقلاً دون مال كما كان لقمان وقد يعطى مالاً دون صحة وقد يعطى زوجةً دون ولد وقد يعطى زوجاً دون أخلاق ! وقلما يجمع الله الدنيا كلها لأحد فكما يقصد المحتاج غنياً إذا نزلت به الحاجة على الناس أن يقصدوا صاحب العقل في النزاع

فالبائع والمشتري في الحكاية تخاصما في جرة الذهب ورعاً

وإلا فإن كل واحد منهما قد يتنازلُ عنها لصاحبه ولكنهما احتكما إلى من وجدا أنه يملكُ عقلاً ورأياً فكان الحلُّ العبقريَّ الذي أنهى الخصومة ولم يصب الورع بأذى

فاعرفْ على من تعرض مشكلتك البعضُ يجعلون من المشاكل الصغيرة مشاكل أكبر فينطبقُ عليهم المثل العاميُّ: جاء ليكحلها فعماها

:الدَّرْسُ الثالث ما أجمل الخصومة بين النبلاء الجشعون يريدون حقهم وحق غيرهم أما النبلاءُ فلهم شأنٌ آخر **297**  إنهم حتى لا يحتاجون إلى حكم بينهمم تماماً كما قال ابن ذاك الأعرابي لأبيه كان الأبُ يحكم ويقضي بين الناس ولما بلغ من العمر عتياً أحزنه أن هذا البيت لن يعود مقصوداً كما في حياته فقال له ابنه الوحيد: أنا أقضي بين الناس عنك فقال الأب لابنه: إذا تخاصم إليك بخيل وكريم ماذا تفعل ؟

فقال: آخذُ من الكريم للبخيل
فقال له: وإن تخاصم إليك بخيلان؟
فقال: أعطي مني وأصلح بينهما
فقال له: وإن تخاصم إليك كريمان؟
! فقال له: كريمان لا يحتاجان إلى حكم
فطابث نفسُ الأب بعقل ابنه

## قواعد ربما تغير حياتك للافضل



- 🌿 دفن الأسرار أدب من آداب الفراق 1
- 🚣 كن قوياً حتى لا يشفق عليك أحد 2
- 🚣 لا تبالغ في حبك للناس حتي لاتنكسر 3
- 🌿 إعتدل فى كل شيء إلا عزة نفسك إطغَى- 4
  - 🌿 لاتسمع عني إسمع مني- 5
  - وأقرأ من القرآن بقدر ما تريد من السعادة- 6 كؤاقرأ من القرآن بقدر ما تريد من السعادة- 6
    - وقتاً لا أجدُ لك مكاناً −7 الله علامًا على الله على الله
- 烙 إذالم تجدالأحترام فى قلب من تحب إرحل-8
- و 4 مالا ترغب أن يحدث لك لا تؤذى به غيرك − 9
- **10-أكل باب يُغلق برغبة صاحبه لا تطرقهُ أبداً**

**11- كأيامك لن تعود إفعل ما يسعدك** 

اخسر العالم كله بصراحتك -12

🏖 ولا تكسب الناس بنفاقك وتصنعك



🌽 إختر قلباً وليس وجهاً -13

الأفعال هي من تؤكد صدق المحبة -14 الكلام فالجميع فلاسفة 🌿

≵ إحتفظ بقلبك لشخص يستحق -15

🌿 ما تراه منى أنت من أخترت أن تراه - 16

🎾 تجاهل كل شىء يأخذ فرحتك عِش حراً -17

🌿 عندما لاتعرف ماأقصده لاتفسر ماتريده-18

≱قبل أن تتعلق بأحد كن مستعداً لغيابه -19

**½**شيئاًلاتراه بعينك لايحق لك الحديث عنه-20

🏄 ظن بی خیراً أو اکفینی شر ظنونك -21 من لا يهتم لأمرك أترك أمره -22



الاتراقب مكاناً لم يعد لك إرحم قلبك قليلاً -25
 عندما تشعر أن المكان ليس لك لاتحارب- 26
 السعادة التي تبنيها على تعاسة شخص آخر - 27
 هي تعاسة ستعود إليك فى زمن آخر من شخص
 اخد

أي سعادةتضعها في جيوب الآخرين-28 ستعوديوما لتختبيء في جيوبك عندما تحزن الإستعوديوما لتختبيء

- إن خانتك إختياراتك فلن يخونك لطف الله 29 كولن يخذلك إنقاذه
- اِياك أن تيأس فكل الصابرين قد جُبِروا 30 🌿
- لا تضحي أبدا بهذه الثلاثة عائلتك وقلبك 31 وكرامتك
  - مايجبرك المنطق علي تركه لا تعود اليه 32 بالعاطفة
- كن جميلاً مع الكل فهناك لحظة وادع ليس 33 لها وقت
  - لا تحكم على ماضي شخص فماضي 34 لا الألماس فحم
- كن سطحياً مع من لا تليق بهم الأعماق 35
   إترك مُرّ أفعالهم للزمن فكل ساقي سَيُسقى 36
   إيما سقى

علي بن أبي طالب قال إذا فقدت المال لم - 37 تفقد شيء وإذا فقدت الصحة فقدت بعض الشيء وإذا فقدت الأخلاق فقدت كل شيء

عندمايخرج شيء من حياتك لاتحزن بل أنظر-38 إلي السماءوقل عوضني يارب خيراً منه كن أرقي من أن تجمع ذنوباً مصدرها - 39

لا ترهق نفسك مع إناس إختاروا ان يفهموك - 40 خطأ فقط إرحل بصمت والأيام كافية لتريهم من خطأ فقط كنت ومن تكون

جميلا ان تتجاهل حزناً عميقاً وتقول قدر - 41 الله وما شاء فعل

السعادة لا تعني أنك لاتبكي او تحزن إنما - 42 السعادة أن تمتلك الرضا على كل أقدارك وتعيشها حامداً شاكراً مبتسماً الحمد لله دائماً إذا أردت أن تكون متحدث ناجح والنَّاس - 43 تسمع لك قواعد ربما تغير حياتك للافضل



- 🌿 دفن الأسرار أدب من آداب الفراق 1
- 💃 كن قوياً حتى لا يشفق عليك أحد 2
- 🎉 لا تبالغ في حبك للناس حتي لاتنكسر 3
- 🌿 إعتدل فى كل شيء إلا عزة نفسك إطغَى- 4
  - 🎉 لاتسمع عني إسمع مني- 5
  - واقرأ من القرآن بقدر ما تريد من السعادة- 6 والمعادة- 6
    - 🌿 لا تجد لى وقتاً لا أجدُ لك مكاناً -7
- 🌿 إذالم تجدالأحترام في قلب من تحب إرحل-8
- **%**مالا ترغب أن يحدث لك لا تؤذى به غيرك 9
- 10-أكل باب يُغلق برغبة صاحبه لا تطرقهُ أبداً

- 🎾 أيامك لن تعود إفعل ما يسعدك -11
  - اخسر العالم كله بصراحتك -12
  - 綘 ولا تكسب الناس بنفاقك وتصنعك
    - 🔀 إختر قلباً وليس وجهاً -13
- الأفعال هي من تؤكد صدق المحبة -14 والأفعال هي من الكلام فالجميع فلاسفة
- 🏂 إحتفظ بقلبك لشخص يستحق -15
- 🎉 ما تراه مني أنت من أخترت أن تراه 16
- **⅓**تجاهل كل شيء يأخذ فرحتك عِش حراً -17
- 🚣 عندما لاتعرف ماأقصده لاتفسر ماتريده-18
- ⋡ قبل أن تتعلق بأحد كن مستعداً لغيابه
- ≥ شيئاًلاتراه بعينك لايحق لك الحديث عنه-20
  - خلن بي خيراً أو اكفيني شر ظنونك -21 من لا يهتم لأمرك أترك أمره -22



烽 فالمحبة جميلة لكن الكرامة أجمل كى لا تسقط لا تسند ظهرك - 23 🌽 على أحد من البشر

كن مسالم وبسيط في حياتك - 24 🌿 إلا أحلامك إنتزعها بقوة

🌿 لاتراقب مكاناً لم يعد لك إرحم قلبك قليلاً -25 💒 عندما تشعر أن المكان ليس لك لاتحارب- 26 السعادة التي تبنيها على تعاسة شخص آخر - 27 هى تعاسة ستعود إليك فى زمن آخر من شخص ا آخر

أى سعادةتضعها فى جيوب الآخرين-28 التختبىء فى جيوبك عندما تحزن 🕊

- إن خانتك إختياراتك فلن يخونك لطف الله 29 كولن يخذلك إنقاذه
- إياك أن تيأس فكل الصابرين قد جُبِروا 30
   لا تضحي أبدا بهذه الثلاثة عائلتك وقلبك 31

🌽 وکرامتك

- مايجبرك المنطق علي تركه لا تعود اليه 32 بالعاطفة
- كن جميلاً مع الكل فهناك لحظة وادع ليس 33 لها وقت
  - لا تحكم على ماضي شخص فماضي 34 لألماس فحم
- کن سطحیاً مع من لا تلیق بهم الأعماق 35
   إترك مُرّ أفعالهم للزمن فكل ساقي سَیُسقى 36
   پما سقى

علي بن أبي طالب قال إذا فقدت المال لم - 37 تفقد شيء وإذا فقدت الصحة فقدت بعض الشيء وإذا فقدت الأخلاق فقدت كل شيء

عندمايخرج شيء من حياتك لاتحزن بل أنظر-38 إلي السماءوقل عوضني يارب خيراً منه كن أرقي من أن تجمع ذنوباً مصدرها - 39

لا ترهق نفسك مع إناس إختاروا ان يفهموك - 40 خطأ فقط إرحل بصمت والأيام كافية لتريهم من خطأ فقط كنت ومن تكون

جميلا ان تتجاهل حزناً عميقاً وتقول قدر - 41 الله وما شاء فعل

السعادة لا تعني أنك لاتبكي او تحزن إنما - 42 السعادة أن تمتلك الرضا على كل أقدارك وتعيشها ولله على حامداً شاكراً مبتسماً الحمد لله دائماً

إذا أردت أن تكون متحدث ناجح والنَّاس - 43 تسمع لك بدرجة جيد لابد أن تكون مستمع بدرجة للهذاذ المتياز

أفضل إنتقام ممن قاموا بأذيتك هو أن تكون - 44 سعيداً فليس هناك مايثير جنونهم أكثر من رؤيتك للله .نستمتع بحياتك

السقوط لأسفل مجرد حادث - 45 گ. ولكن النهوض اختيار

أسعد الله أوقاتكم بكل خير ... جيد لابد أن تكون مستمع بدرجة امتياز

أفضل إنتقام ممن قاموا بأذيتك هو أن تكون - 44 سعيداً فليس هناك مايثير جنونهم أكثر من رؤيتك سعيداً فليس

السقوط لأسفل مجرد حادث - 45

## 🌿. ولكن النهوض اختيار

€... أسعد الله أوقاتكم بكل خير

# الحديث النبوى (( إذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ ))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ - 1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ وَلَا الشَّيْطَانِ

(صحيح مسلم - رقم : (2664

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : - 2 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ اؤْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأُخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أُخْلَفَ اللَّهُ لَهُ (( خَيْرًا مِنْهَا

918) : صحيح مسلم - رقم).

(( الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ))

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ لَا يَرْحَمِ ( النَّاسَ ؛ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(صحيح مسلم - رقم : (2319)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((
223

| لرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأرْضِ |
|-------------------------------------------------------------------|
| ِ( يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ                               |
|                                                                   |
| الترمذى                                                           |
| اندرمدي                                                           |

هل فكرت أن تقرأ كل الأحاديث النبوية\* الصحيحة مطالعة ولو مرة واحدة في حياتك ؟ \*أم أنها كثيرة؟

لاشك أن انتشار الأحاديث الصحيحة وتوزعها في الكثير من الكتب الكبيرة الطويلة يجعلنا نحجم \*..عن هذا المشروع ونراه صعباً جدا

\*،بحمد الله

قام أحد العلماء بمشروع جميل لتقريب السنة \*النبوية استغرق منه عشرين عاما

\*وهو الشيخ صالح بن أحمد الشامى

جزاه الله خيرا وبارك في عمله حيث عكف على 14 كتابا هي أصول السنة النبوية، وقام بحذف (\*الأحاديث المكررة\* ( \*اصطلاحا

يعني الحديث الذي رواه صحابي وتكرر في هذه .. \*الكتب قام بحذفه

مثلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إنما الأعمال بالنيات" ذكره البخاري 7 مرات في مواطن متعددة من صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. فهنا يتم ذكر الحديث مرة واحدة عن هذا الصحابي وحذف .\*التكرارات

\*وبذلك

اختصر الأحاديث في ال 14 كتابا من \*.(114,194) حديثا إلى (28,430) حديثاً فقط

\*.يعني أقل من الربع\*

\*ثم

قام المؤلف بمعاودة الفحص مرة أخرى، ولكن لحذف الحديث المكرر حقيقة وليس اصطلاحا فقط؛ فإذا جاء حديث "الحرب خدعة" عن أبي هريرة، وجاء كذلك عن ابن عباس وكعب بن مالك وعائشة رضي الله عنهم أجمعين؛ فإنه يكتفى بذكر الحديث مرة واحدة ويحذف بقية \*.الروايات

وكذلك الروايات التي تتكرر بالمعنى أو تقترب في \*.المضمون يتم حذف المكرر منها

\*وبذلك\*

اختصر الأحاديث مرة أخرى من (28,430)، إلى \*!!(3,921) حديثاً فقط تخيل .. استوعب أغلب السنة في أقل من 4 \*!!آلاف حديث

هذا عمل رائع ويشجع على قراءتها لأنه يمكن .إنجازه في وقت قليل

هذا المختصر الذي أسماه

\*(معالم السنة النبوية)\*

يأتي في 3 أجزاء متاحة على النت، يمكنك قراءتها مع أسرتك لتجتمعوا على الخير والبركة بقراءة ما لا يزيد عن 11 حديثاً كل يوم لتختموا قراءة كل الأحاديث في عام هذا العمل يختصر لك عشرات آلاف الأحاديث من \*: 14 كتابا هى

"موطأ مالك" -1

"مسند أحمد" -2

"صحيح البخارى" -3

"صحيح مسلم" -4

"سنن أبى داود" -5

"جامع الترمذي" -6

"سنن النسائي" -7

"سنن ابن ماجه" -8

"سنن الدارمى" -9

السنن الكبرى" للبيهقى" -10

"صحيح ابن خزيمة" -11

"صحيح ابن حبان" -12

"مستدرك الحاكم" -13

الأحاديث المختارة" للمقدسى" -14

\*وهذه

الكتب هي أهم وأعظم كتب السنة، وقد قدمها العلماء على غيرها وأشادوا بمكانتها، وأنها لا تكاد تغادر حديثا صحيحا، ومن قرأها فقد اطلع على مجمل - بل معظم - السنة

وقد\* ذكر المؤلف في مقدمته منهجه في تحري\* الصحيح من هذه الأحاديث والمقبول منها : بالرجوع لأحكام أئمة علم الحديث

كالبيهقي، والذهبي، وشعيب الارناؤوط، ) وعبدالقادر الأرناؤوط وحسين سليم أسد، ومحمد ( مصطفى الأعظمى، وعبدالملك بن دهيش

#### : لا تجعل الدنيا تسرق منك هذه الخمس

لحظة الصفاء مع ربك -1

البر مع والديك -2

الحب لعائلتك -3

الإحسان لمن حولك -4

... الإخلاص في عملك -5

...

افتتح يومك بثلاث، تضمن السعادة والتوفيق، : والنجاح والفلاح

(-صلاة الفجر (من صلى الفجر فهو في ذمّة الله (-ما تيسّر من القرآن (إنَّ قُزآنَ الْفَجْر كَانَ مَشْهُودًا -أذكار الصباح (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ (تُضبحُونَ

وأبشر بما يسرّك عند ملك الملوك

### (من الكنوز النوية (١

فضل التسبيح والتحميد والتكبير

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من سبح فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين و حمدا ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) غفرت .خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

رواه مسلم

فضل قول سبحان الله وبحمده

عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

من قال سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة.

رواه الترمذى

#### فضل السنن الرواتب

عن أم المؤمنين ام حبيبه بنت أبى سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتى عشره ركعه تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له .بيتا فى الجنة

رواه مسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان أقول)

سبحان الله

والحمد لله

ولا إله إلا الله

والله أكبر

(أحب الى مما طلعت عليه الشمس

رواه

مسلم

من الكنوز النبوية

(٢)

\*.. أعمال وأقوال ثوابها الجنة بإذن الله

- $^*$ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  $^*$
- من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة 【 \*1 \*\* \*. (البخارى : (١٢٩\*
  - من آمن بالله وبرسوله ، وأقام الصلاة ، 】 ②\* وصام رمضان ، كان حقاً على الله أن يدخله \*. 【الحنة
    - \*. (البخاري : (۲۷۹۰ \*
  - من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى 】 ③\* \*. 【 الله له مثله فى الجنة
    - \*. (البخاري : (٤٥٠) ، مسلم (٥٣٣ \*

- \*. [ من صلى البردين دخل الجنة ] 🏶\*
  - \*البردين الفجر والعصر\*
  - \*. (البخارى : (٥٧٤) ، مسلم : (٦٣٥ \*
- من غدا إلى المسجد وراح أعدَّ الله له 】 ⑤\* \*. [نزله من الجنة كلما غدا أو راح
  - \*. (البخارى : (٦٦٢ \*
  - من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 】 ⑥\* \*. 【 رجليه أضمن له الجنة
    - \*. (البخارى : (٦٤٧٤\*
  - من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم 【 ⑦\* \*. 【 وليلة بُني له بهن بيت في الجنة **268**

- \*. (مسلم: (۲۲۸ \*
- من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله 】 ⑧\* \*. [ له به طريقاً إلى الجنة
  - \*. (مسلم : (۲۹۹۹\*
  - من قال رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، ] ②\* \*. 【 وبمحمد ﷺ نبياً وجبت له الجنة
    - ابو داود : (۱۵۲۹) ، وصححه الألباني صحيح \* \*. (سنن ابی داود : (۱۳۵۳
    - من قال سبحان الله العظيم وبحمده، 】-10\* \*. 【غرست له نخلة فى الجنة
      - \*. (صحيح الترمذي للألباني : (٣٤٦٤ \*

من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت ] الله الجنة اللهم أدخله الجنة ،ومن استجار من النار \*\*. [ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار

الترمذي : (٢٥٧٢) وابن ماجه : (٤٣٤٠) وهو \* حديث صحيح ، صححه الشيخ الألباني رحمه الله \*. (فى صحيح الجامع : (٦٢٥٧

فيستحب للمؤمن أن يكثر من سؤال الله ۗ \*\* \*. الجنة ، والإستجارة من النار

تكفل الله لمن جاهد في سبيله ، لا يخرجه ] (12\* إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته ، بأن يدخله الجنة ، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ، مع \*. [ما نال من أجر أو غنيمة

\*. (البخارى : (٧٤٥٧ \*

- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج ] ﴿ اللهُ المِنهُ المُعْرُورُ لِيسَ لَهُ جِزَاءُ إِلَّا الْجِنةُ
  - \*. (البخاري : (۱۷۷۳ \*
  - إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي 】 <sup>14</sup>\* \*. 【 إلى الجنة
    - \*. (البخارى : (٦٠٩٤ \*
    - ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، 】 ⑤ \* ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا \* وجبت له الجنة
      - الألباني صحيح الترغيب : (٣٩٤) حسن \* \*. (صحيح ، صحيح أبي داود : (٩٠٦

- من كان آخر كلامه لا اله إلا الله دخل ] ﴿ الْهُ اللهُ دُخُلُ ] ﴿ الْمُنَاةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَاةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ
- الألباني ☞ صحيح الجامع : (٦٤٧٩) ، صحيح \* \*. (أبى داود : (٣١١٦
- أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعمو الطعام، 】 ①\*
  \*. وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام
  \*. (صحيح الترمذى: (٢٤٨٥ \*

ڈاکٹر محمد عمارہ کہتے ہیں کہ ایک تقریب میں ایک سیکولر صاحب نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے :کہا

آپ کی کتابیں اور آپ کی تحریرں موجودہ" زمانے میں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ہمیں پچھلے زمانے "کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔

#### :میں نے ان سے کہا

پچھلے زمانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا پچھلے زمانے سے آپ کی مراد آج سے سو سال پہلے کا زمانہ ہے جب سلطان عبد الحمید آدھے کرہءِ ارضی پر حکمران تھے؟ یا جب یورپ کے حکمران عثمانی خلیفہ کی اجازت اور تعیناتی کے بعد حکومت سنبھالتے تھے۔

یا اس سے بھی پہلے جب سلاطین ممالیک نے دنیا کو تاتاریوں اور منگولوں کے حملوں سے نجات دلائی؟

یا اس سے بھی پہلے جب عباسی آدھی دنیا کے حکمران تھے؟

یا اس سے بھی پہلے امویوں کا زمانہ۔۔۔یا سیدنا عمر کا زمانہ جب آپ نے دنیا کے اکثر و بیشتر حصے پر حکمرانی کی؟ کہیں پچھلے زمانے سے تمہاری مراد وہ زمانہ تو نہیں جب ہارون الرشید نے روم کے شہنشاہ نقفور :کی طرف ان الفاظ میں خط لکھا

امیر المومنین ہارون الرشید کی طرف سے روم" "کے کتے نقفور کے نام

یا تمہاری مراد عبد الرحمن داخل کا زمانہ ہے جس نے حبشہ، اٹلی اور فرانس کو اپنے حصار میں لے لیا؟

یہ تو رہی پچھلے زمانے کی سیاسی صورت حآل

کہیں آپ پچھلے زمانے کی علمی صورت حال کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ جب ابن سینا، الفارابی، ابن جبیر، الخوازمی، ابن رشد، ابن خلدون وغیرہ جیسے علماء اور سائنس دان دنیا کو طب، انجینئرنگ، میڈیسن، فلکیات اور شاعری کی تعلیم دے رہے تھے۔

یا تمہاری مراد پچھلے زمانے کی غیرت و حمیت
ہے۔ جب ایک مظلوم عورت نے وا معتصماہ کے
لفظوں سے خلیفہء وقت کو پکارا تو معتصم نے
اتنا بڑا لشکر بھیجا جس نے تمام یہودیوں کو
سلطنت کی حدود سے باہر جا پھینکا۔ جب کہ آج
ہماری بیٹیوں کی عصمت و کرامت کا تیا پانچہ
کیا جا رہا ہے جب کہ حکمران مزے اور نشے سے
لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

یا تمہاری مراد وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں نے اسپین میں یورپ کی سرزمین پر پہلی یونیورسٹی بنائی۔ جب عربی لباس اور عباء دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں فضلاء کا لباس ہوتا تھا اور آج تک ایسا ہی ہے۔

> یا تمہاری مراد وہ زمانہ ہے جب قاہرہ دنیا کا خؤبصورت ترین شہر تھا۔

> > یا جب عراقی دینار 483 ڈالروں کا تھا۔

یا جب پسماندہ یورپ سے ہجرت کرنے والے اسکندریہ (مصر) میں آکر پناہ لیتے تھے۔

یا جب امریکا نے مصر سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یورپ کو قحط سے بچائے۔ بتائیے تو سہی پچھلے زمانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کتنا پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ الموضوع طویل شویة لکنه مفید جداً یغیر من ... نفسیاتنا فلا تبخل علیٰ نفسك اقرأ الموضوع لو سمحت وشارك به غیرك واللهٔ من وراء القصد

## : \*جواهر المرء فى ثلاث\*

- ... \*كتمان الفقر حتىٰ يظن النـاس أنك غنى \*
- ... \*كتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راضٍ \*
- ... \*كتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم \*
  - \*.لا تتحدث عن قوتك أمام ضعيف\*
  - \*.لا تتحدث عن سعادتك أمام تعيس\*

- \*.لا تتحدث عن حريتك أمام سجين\*
  - \*.لا تتحدث عن أولادك أمام عقيم\*
  - \*.لا تتحدث عن والدك أمام يتيم\*
    - \*.لاتكتب إلّا خير\*
      - \*.لاتقل إلّا خير\*
    - \*.لاتضمر إلاخيراً\*
    - \*لاتتمنى لأحد إلّا خيراً\*

\*فهل یکب الناس فی النار إلّاحصائد ألسنتهم \*

- \*إترك فضول النظر توفق للخشوع\*
- \*إترك فضول الكلام توفق للحكمة\*
- \*إترك فضول الطعام توفق للعبادة\*
- \*إترك التجسس علىٰ عيوب الناس\*

- \*توفق للإطلاع على عيوب نفسك
  - \*: في علاقتك مع اللهُ تعالىٰ \* \*" إتقِ اللهِ حيث ما كنت "\*
  - \*: في علاقتك مع نفسك\*" إتبع السيئة الحسنة تمحها "\*
    - \*: في علاقتك مع الناس\*" خالق الناس بخلق حسن
      - \* تفكّر دائماً فيما عندك\*
      - \* و ليس فيما ليس عندك\*
      - \* فإن ماعندك من كرم اللهُ\*

\*وما ليس عندك مِن حكمة اللهُ\*

... \*أن تحاول مراراً\* \*.لا يعني أنك غير قادر على النجاح\* \*.بل يعنى أنك غير قابل للفشل\*

\*مَن كَان فِي نِعْمَة ولَم يَشْكُر\* \*خَرَج مِنْهَا ولَم يَشْعُر\*

> \*تدبر آية\* \*إتق ثلاثة أمور\* \*فإنها ترجع إليك\*

> > \*<sub>""</sub> المكر

\*( ولا يحيق المكر السيء إلَّا بأهلهِ )\*

\*،،، البغيّ \* \*( إنما بغيكم علىٰ أنفسكم )\*

\*،،، النكث\* \*( فمن نكث فإنما ينكث علىٰ نفسه )\*

\*: سورتان في القرآن بدأت بـ الويل\* \*ويل للمطففين -1\* \*ويل لكل همزة لمزه -2\*

> \*الاولي : في أموال الناس\* \*الثانيه : فى أعراض الناس\*

## \*فإحذر ولا تقترب منهم\*

... \*لحياةٍ أجمل \*

\*كن سبباً في بسط الفرح في أرواح الآخرين \*
ومساهماً في إحياء الأشياء الجميلة في \*

\*نفوسهم

\*:تذكر ثلاث آيات\*

\*" ألم يعلم بأن الله َ يرىٰ "-1\*

"" ولمن خاف مقام ربه جنتان "-2\*

"" ومن يتق الله َ يجعل له مخرجاً "-3\*

\*: الصلاة 5 دقائق\*

\*و جهنم مدىٰ الحياة\*

\*و الجنه مدىٰ الحياة\*

\*(حقیقه (لاینفعك إلّا صلاتك\*

\*إذا وجدت غباراً علىٰ مصحفك\*

\*فإبكي علىٰ نَفسك\*

\*فمن ترك قراءة القرآن\*

\*ثلاثة أيام منْ غير عذر\*

\*!!! سُمىّ هاجراً -\*

... \*( عالم غريب )\*

\*... جنازة تِلو جنازة ... وفاةٌ بعد وفاة\*
وأخبار الموت كالصواعق، فلان بحادث سيارة،\*
... \*وآخر بمرض، وآخر كان يمشي وسقط

\*كلهم تركوا الدنيا وراء ظهورهم\*

ودفنّاهم تحت التراب، فحتماً سيأتِي يومي\* ... \*ويومك فجهّز العدّة لسفر ليس له رجوع

\*يامن تؤخر التوبة بحجة أنك صغير\* ( عذراً فالمقابر ليس مكتوب عليها ( للكبار فقط\* \*...

: \*الدنيا ثلاثة أيام\*

\*الأمس : عشناه ولن يعود\*

\*اليوم : نعيشه ولن يدوم\*

\*والغد : لا ندري أين سنكون\*

\*فصافح --- وسامح --- وتصدق\*

\*( ف ( أنا ) و ( أنت ) و ( هم\* **25**6 ------\*راحلون\*

اللَّهُمَّ إِنَّا نسألك حسن الخاتمة؛ والفوز بالجنة\* \*والنجاة من النار

\*آآآمين آمين ياربَّ العالمين

أخي الكريم : ·من عاش علىٰ شيءٍ مات عليه \* \*.... ومن مات علىٰ شيء بـُعِثَ عليه

إذا قرأت هذه الرساله كسبت ثوابها، وإن عممتها\* وإنتفع بها الآخرون بما فيها تضاعف الأجر إن شاء \*.اللهُ فالدال على الخير كفاعله

### سؤال

لماذا في سورة يُوسف لم يقل الله تعالى زوجة !!! العزيز وقال امرأة العزيز

... كلام جداً جميل

هل تقول عن زوجتك

امرأتي .. ؟

.. أو زوجتي

أم صاحبتي ..؟؟

:السؤال

? مالفرق بين المرأة والزوجة والصاحبة

#### :الإجابة

### : المرأة

إذا كانت هناك علاقة جسدية بين الذكر والأنثى ، ولا يوجد بينهما انسجام وتوافق فكري ومحبة ... (تسمى الأنثى هنا ( امرأة

### : الزوجة

إذا كانت هناك علاقة جسدية ويترافق ذلك مع …انسجام فكرى وتوافق ومحبة

. (تسمى الأنثى هنا ( زوجة

: قال الله تعالى

(( امرأة نوح

(( امرأة لوط

ولم يقل: زوجة نوح ولا زوجة لوط بسبب!!!الخلاف الايمانى بينهما

فهما نبيان مؤمنان وانثى كل منهما غير مؤمنة !!! فسمى الله كلا منهما امرأة وليست زوجة

. (وكذلك قال الله ( امرأة فرعون

لأن فرعون لم يؤمن ولكن امرأته آمنت فلم يتفقا في الايمان فكانت امرأة وليست زوجة

بينما أنظر إلى مواضع استخدام القرآن الكريم .( للفظ ( زوجة

: قال تعالى في شأن آدم وزوجه (وقلنا يا ءادم اسكن أنت وزوجك الجنة ) وقال في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم (( يا أيها النبى قل لأزواجك

وذلك ليدلل الحق جل جلاله على التوافق الفكري .والانسجام التام بينه وبينهن

ولكن .. هناك موضوع طريف

لماذا استخدم القرآن الكريم لفظ (امرأة) على لسان سيدنا زكريا على الرغم من أن هناك توافق فكرى وانسجام بينهما؟؟

: يقول الله تعالى

...(( وكانت امرأتي عاقراً

والسبب في ذلك أنه من المحتمل أن يكون هناك خلل ما في علاقة زكريا مع زوجته بسبب .موضوع الإنجاب

فيشكو همه إلى الله تعالى.

.!!! واصفا من معه بأنها امرأته وليست زوجته

ولكن بعد أن رزقه الله ولدا وهو سيدنا يحيى .اختلف التعبير القرآنى

فقال الله تعالى

( فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه .(

فاسماها الله تعالى زوجة وليست امرأة بعد !!! اصلاح خلل عدم الانجاب

.. و فضح الله بيت أبي لهب

: فقال تعالى

(( وامرأته حمالة الحطب

!!!ليدلل القرآن أنه لم يكن بينهما انسجام وتوافق

#### :الصاحبة

يستخدم القرآن الكريم لفظ ( صاحبة ) عند ...انقطاع العلاقة الفكرية والجسدية بين الزوجين

لذلك فمعظم مشاهد يوم القيامة استخدم فيها ( القرآن لفظ ( صاحبة

: قال تعالى

( يوم يفر المرء من أخيه وأمه أبيه وصاحبته (وبنبه

لأن العلاقة الجسدية والفكرية انقطعت بينهما !!!.بسبب أهوال يوم القيامة

# كأنك تراه( الرسول صلّى الله ( عليه

كان شيبه نحو عشرين شعرة [ صحيح الجامع\_4818]

. كان كثير شعر اللحية

[صحيح المسلم \_2344]

كان أحسن الناس وجهاً وخلقاً ليس باالطويل . البدن ولا با القصير

[صحيح البخاري \_3549]

- . كان طويل الصمت قليل الضحك [نتائج الأفكار \_1 | 300].
- . كان ضخم اليدين والقدمين ،حسن الوجه [صحيح ابن حبان\_6303].

كان كلامة كلام فصلاً يفهمه كل من يسمعه .[الراوى عائشه أم المؤمنين].

كان لا يضحك إلا مبتسماً ، إذا مشى لم يلتفت [صحيح الجامع\_4786].

. كان أزهر اللون، إذا مشى تكفأ

[ صحيح بن حبان] **26**6

كان يبيت ليالي متتابعة وأهله لا يجدون العشاء .وكان أكثر خبزهم خبز الشعير

[صحيح الترغيب\_3264].

كان وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديراً .[ صحيح الترمذي2827]

- . كان إذا أكل طعاماً يأكل مما يليه
- . أحب الشراب إليه شراب الحلو البارد

الراوي عائشة أم المؤمنين \_ نوافح العطره] .2331

- . كان إذا شرب تنفس ثلاث
- .[صحیح أبی داوود\_3727].

- . كان طيب الشمائل حسن العشرة
  - [مجمع الزوائد 9/19].

قال راوي ما مسست حريراً ولا ديباجة الين من .كف الرسول صلّى الله عليه وسلم

ولا شممت عرقاً قط أطيب من ريح عرق الرسول . [[صحيح ابن حبان 6303

اللهم صل وسلم وبارك على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين

# [كأنك تراه [الرسول صلّى الله عليهِ وسلّم

کان شیبه نحو عشرین شعرة

[ صحيح الجامع\_4818]

. كان كثير شعر اللحية

[صحيح المسلم \_2344]

كان أحسن الناس وجهاً وخلقاً ليس باالطويل . البدن ولا با القصير

[صحيح البخاري \_3549]

. كان طويل الصمت قليل الضحك **26**9 [نتائج الأفكار \_1 | 300].

. كان ضخم اليدين والقدمين ،حسن الوجه . [صحيح ابن حبان\_6303]

كان كلامة كلام فصلاً يفهمه كل من يسمعه . [الراوى عائشه أم المؤمنين]

كان لا يضحك إلا مبتسماً ، إذا مشى لم يلتفت. [صحيح الجامع\_4786]

> . كان أزهر اللون، إذا مشى تكفأ [ صحيح بن حبان]

كان يبيت ليالي متتابعة وأهله لا يجدون العشاء .وكان أكثر خبزهم خبز الشعير

[صحيح الترغيب\_3264].

كان وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديراً . [ صحيح الترمذي2827]

- . كان إذا أكل طعاماً يأكل مما يليه
- . أحب الشراب إليه شراب الحلو البارد

الراوي عائشة أم المؤمنين \_ نوافح العطره]. [233].

- . كان إذا شرب تنفس ثلاث
- [صحيح أبي داوود\_3727].

. كان طيب الشمائل حسن العشرة

[مجمع الزوائد 9/19].

قال راوي ما مسست حريراً ولا ديباجة الين من .كف الرسول صلّى الله عليه وسلم

ولا شممت عرقاً قط أطيب من ريح عرق الرسول . [[صحيح ابن حبان 6303

اللهم صل وسلم وبارك على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين

# هدية وصلتنى لا اعرف كاتبها ولكنه احسن ... فجزاه الله خير الجزاء

وأنت أيها الحبيب إقرأ ولاتحرم غيرك

:القابضون على الجمر

٣٥ نصيحة تعيش بها سعيداً مرتاح البال

ابدأ يومك بصلاة الفجر •

وأذكار الصباح وتوكل

ليحصل لك الانشراح

.. واليسر والفلاح

واصل الاستغفار فإنه • 1

يمحو الذنوب ويجلب الرزق

- لا تقطع الدعاء فإنه حبل 2 ..النحاة
  - تذكر أن كلماتك تكتبها 3 ..الملائكة
- تفاءل ولو كنت في عين 4 ..العاصفة
- جمال الأصابع في عقدها 5 .. بالتسبيح
- إذا أقبلت الهموم وتكاثرت 6 ..."الغموم فقل: "لا إله إلا الله
  - اشتر بالمال دعاء الفقراء 7 .. وحب المساكين
    - سجدة مطمئنة خاشعة 8 .. أفضل من ذهب الأرض 234

فكر قبل إخراج الكلمة ؛ • 9 ..فرُبَّ كلمة قاتلة

احذر دعوة المظلوم • 10

.. ودمعة المحروم

قبل قراءة الكتب • 11

والجرائد والمجلات ، اقرأ

..القرآن

..كن سبباً لاستقامة أهلك • 12.

جاهد نفسك على • 13

الطاعة ، فإن النفس

.. أمارة بالسوء

قَبِّلَ كَفُوفُ والديكُ ، تنل • 14

.. الرضوان

ملابسك القديمة، جديدة • 15 **27**5

#### .. عند الفقراء

، لا تغضب ، ولا تُباغِض • 16 ولا تقطع ما أمر الله به أن يوصل؛ فالحياة أقصر مما

#### .. تتصور

معك أقوى الأقوياء • 17 (وأغنى الأغنياء، إنه (الله جل جلاله ؛ فثق وأبشر لا تغلق باب الإجابة • 18 .. بالمعصبة

الصبر والصلاة خير ما • 19 يعينك على المصائب

.. والمتاعب والواجبات

،تجنب الظنون السيئة • 20 **27**6

- .. تُريح وتستريح
- سبب كل هم، الإعراض 21 .. عن الله، فأقبل عليه
- صَلِّ صلاةً تدخل معك 22 ..قبرك
  - إذا سمعت من يغتاب 23 ...فقل له: اتق الله
- داوم على تلاوة سورة 24 ..تبارك فهى منجية
- المحروم، من حرم صلاة 25 ..خاشعة وعينا دامعة
  - لا تلاحق المؤمنين 26
    - .. الغافلين بالأذى
  - 27 اجعل الحب كله لله **27**7

ولرسوله وخالق الناس

.. بخلق حسن

سامح من اغتابك، فإنه • 28 ..أهدى إليك حسناته

الصلاة والتلاوة والذكر • 29

نور في وجهك وانشراح في صدرك وتوفيق في

. عملك

من تذكر حر النار صبر • 30 ..عن دواعى المعصية

مادام الليل ينجلي، فإن • 31 الهم سيزول، ويُبدل

..الضيق فرجا والعسر يسرا

اهجر "قيل وقال" فعندك • 32 **27**8

.. من الأعمال كالجبال

صل بخشوع فكل ما • 33

ينتظرك أقل شأنا من

..الصلاة

اجعل المصحف عند • 34

رأسك، فقراءة آية خير من

..الدنيا وما فيها

الحياة جميلة وأجمل • 35

...منها أنت بإيمانك

لماذا يختار الميت "الصدقة" لو رُجع للدنيا كما : قال تعالى

رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق).. ولم) .. يقل: فأعتمر.. أو فأصلي .. أو فأصوم قال أهل العلم: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ... ما رأى من أثرها بعد موته

فأكثروا من الصدقة فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدق

# ماذا يقال عند دخول البيت

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، \*\* وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا \*. عَشَاءَ

وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ \* الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ \* طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ

(صحيح مسلم (2018) **8**1

# \* الحديث المعالم السلام

يُعلِّمُنا الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكثيرَ\* والكثيرَ مِنَ الآداب، ومنها كما في هذا الحديثِ ذِكرُ اللهِ عند دُخول البيتِ وذِكرُه قَبْلَ تناول الطّعامِ؛ \* فإنَّه إذا دخلَ الرَّجلُ بَيتُه، أي: مَسكَنه الَّذي يَبيتُ فيه فَذكرَ اللهَ عند دُخولِه وعند طعامِه، أي: قبْلَ أَنْ يبدأ في تناولِه، قال الشَّيطانُ لأَتْبَاعِه وإخوانِه وأعوانِه ورفقتِه: لا مَبِيتَ، أي: لا مَوضعَ بَيتوتَةٍ لكم ولا مُقامَ ولا عَشاءَ، أي: طعامَ العَشاءِ في هذا المكان، وأمَّا إذا دَخَلَ الرَّجلُ فلم يَذكُر اللهَ عند دُخولِه وعند طَعامِه أو لَمْ يُسمِّ اللهَ عندَ دُخولِه وعند تناولِه الطَّعامَ قال الشَّيطانُ: أَدْرُكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ

.في الحديثِ:\* فضْلُ ذِكرِ اللهِ عزُّ وجلَّ

.وفيه:\* انتهازُ الشَّيطانِ حالَ الغَفلَةِ مِنَ الإنسانِ\*

وفيه:\* ثبوتُ أَكْلِ الشِّيطانِ\*

## ما القدر الذي تكون به من المكثرين من الذكر؟

ورد الثناء في القرآن على الذاكرين مقروناً بالإكثار منه في عدة آيات منها قوله تعالى: \* (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم \*(مغفرة وأجرا عظيما

قال النووي:\* اعلم أن هذه الآية الكريمة مما .ينبغى أن يهتم بمعرفتها

وقد اختلف في ذلك، فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: \* قال ابن عباس: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات، وغدواً وعشياً، وفى المضاجع،

وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من .منزله ذكر الله تعالى

وقال مجاهد:\* لا يكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله قائماً وقاعداً .ومضطجعاً

وسئل الشيخ أبو عمر بن الصلاح عن القدر •\* الذي يصير به من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، \*:فقال

إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً • ومساءً، في الأوقات والأحوال المختلفة ليلاً ونهاراً - وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة - كان (من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. الأذكار ص10

### :قال تعالى

\*[[أَنتَ وَلِيٍّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۗ \*

... الله هو الذي ينصرك

... ان ظلمك الناس

... وهو الذي يؤيدك

... ان كذبوك

... وهو الذي يقف معك

... ان تركوك لوحدك

... ويثبتك

صباحكم تأييد وتثبيت وحسنات .... ونهاركم رضا .... وقبول ومغفرات

## :قال تعالى

# \*{ { والله وليُّ المؤمنين\*

... كلما قوى إيمان العبد

... تولاه الله بلطفه

... ويسّره لليسرى

... وجنّبه العسرى

... صباحكم إيمان وولاية ويسرى

... ونهاركم طاعة وايمان وتقوى

### :قال تعالى

\*{{وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ\* :قال تعالى

\*{{وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ\*

...اعتمد على الله في سعيك

... واركن إليه في حاجتك

... لا تعتمد على نفسك فتعجز

... ولا على غيرك فيضعف عنك

... ولا على الناس فيستأثروا

صباحكم سعي لله وتوكل وإصلاح ... ونهاركم ... رضا وقبول وفلاح

... اعتمد على الله في سعيك

... واركن إليه في حاجتك

... لا تعتمد على نفسك فتعجز

... ولا على غيرك فيضعف عنك

... ولا على الناس فيستأثروا

صباحكم سعي لله وتوكل وإصلاح ... ونهاركم ... رضا وقبول وفلاح

#### :قال تعالى

# \*{وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ}\*

... كل ُ مغرور متعال متكبر ... يظن أن طريقته هي المُثلى ... ما دام ينسب الطريقة لنفسه ... حتى ولو كانت ضلالًا وإثماً

... كما هو حال فرعون وملأه

صباحكم تواضع وخشوع وهدايات ... ونهاركم ... تواصل وسكينة ورحمات

#### :قال تعالى

\*[[أَنتَ وَلِيِّ۔ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِّ\*

... الله هو الذي ينصرك

... ان ظلمك الناس

... وهو الذي يؤيدك

... ان كذبوك

... وهو الذي يقف معك

... ان تركوك لوحدك

... ويثبتك

صباحكم تأييد وتثبيت وحسنات .... ونهاركم رضا .... وقبول ومغفرات

## أخلاقٍ هذه

يونس بن عبد الأعلى\* كان أحد طلاب الإمام\* ..الشافعى

إختلف مع أستاذه الإمام الشافعي في مسألة، فقام "يونس" غاضبًا...و ترك الدرس.. وذهب إلى بيته..فلما أقبل الليل...سمع "يونس" صوت طرق ..على باب منزله

فقال يونس: من بالباب..؟

قال الطارق: محمد بن إدريس، فقال يونس: فتفكرت في كل من كان إسمه محمد بن إدريس ..إلا الشافعي ..قال: فلما فتحت الباب، فوجئت به

:فقال الإمام الشافعي

يا يونس، تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا !!!..مسألة

يا يونس، لا تحاول الانتصار في كل الإختلافات.. فأحيانا "كسب القلوب" أولى من "كسب ..."المواقف

> يا يونس، لا تهدم الجسور التي بنيتها .وعبرتها..فربما تحتاجها للعودة يوما ما

إكره "الخطأ" دائمًا...ولكن لا تكره "المُخطئ"، وابغض بكل قلبك "المعصية"...لكن سامح وارحم ...""العاصى

> يا يونس، إنتقد "القول"...لكن إحترم "القائل"...فإن مهمتنا هي أن نقضي على .""المرض"...لا على "المرضى

قال الله ﴿ الله الله الله الله الله

# ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَات

الزّوجة الصّالحة والذرية الطيبة من أفضل الطيبات .. ولذلك قدم الله تعالى !!.. الامتنان بها على الرزق الحلال

!!.. فاشكروا ربكم على نعمه يزدكم .. ويبارك لكم

# **لأل**فائدة عظيمة النفع**لال**

كتب أحد العباد الى الإمام مالك ينكر عليه اشتغاله بالعلم ويدعوه إلى : التفرغ للعبادة ، فكتب له مالك

إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق

فرب رجل فتح له في الصلاة، ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له

في الصدقة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد ،فنشر العلم من افضل أعمال البر،وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون (.ماأنت فيه، وأرجوا أن يكون كلانا على خير وبر

باب الحسنات الى الله عظيم ف اختر لك مايفتح الله به عليك

ولاتكلف نفسك ما أغلق عليك

الخير كله اوله واخره في طاعة الله
 يقول ابن عباس لا أعلم عمل يقرب الى الله.1
 ..مثل بر الام

يقول ابن تيمية لا أعلم عمل يقرب الى بعد.2 ( الفرائض( اركان الاسلام

...مثل كثرة ذكر الله

قيل لمحمد بن المنكدر: أي الاعمال افضل قال:.3 .إدخال السرور على المؤمنين

قال الامام الشافعي افضل الأعمال ذكرالله.4 تعالى ومواساة الأخوان

قال العابد قاسم الجوعي: أفضل العبادة مكابدة.5 .الليل بالقيام

قال الامام احمد افضل الاعمال الفقه في.6 ...الدين

يقول عمربن الخطاب تسابقت الحسنات الى الله . .فسبقتهن الصدقه

الحسن البصري يرى أن افضل الاعمال الدعوه الى .الله

#### .....همسه

قال احد السلف اذا قصر ابن آدم في العمل ابتلاه الله بالهموم

اذا فتح الله عزوجل عليك في عمل صالح فالزمه العلامة عبدالكريم الخضير. لا تقل أنا تعجّبت من فلان كيف فعل كذا وكذا، !أنا تعجّبت من فلان كيف وقع في هذا الذنب

--ما أنت إلا مثله لولا رحمة ربّي

والنبي الله الخبرنا أن نقول عند رؤية المبتلى؛ "الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضّلني "على كثيرٍ ممن خلق تفضيلًا

!-كل الذي تعجّبوا اليوم ابتُلوا غدًا فكن حذرًا

# \*•|[ سِلسِلة عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ]|•\*

\*•• "الإيمَانُ باللَّهِ" ••\*

وَنُؤْمِنُ بِثُبُوتِ كُلِّ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ أَثْبَتَهُ \* \*،لَهُ رَسُولُهُ ﷺ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

لَكِنَّنَا نَتَبَرًّأُ مِنْ مَحْذُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ، هُمَا:\*\* 🖸 .التَّمْثِيـلُ وَالتَّكْيِيفُ

فَالتَّمْثِيلُ:\* أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ: صِفَاتُ\* اللَّهِ تَعَالَى كَصِـفَاتِ المَخْلُوقِينَ ع**ـمم**  وَالتَّكْيِيفُ:\* أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ: كَيْفِيَّةُ\* .صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا وَكَذَا

وَنُـؤْمِـنُ بِانْتِفَاءِ كُلِّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ\* ۞ نَفْسِهِ، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ ﷺ،\* وَأَنَّ ذَلِكَ النَّفْيَ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتًا لِكَمَالِ ضِدِّهِ، وَنَسْكُتُ عَمَّا سَكَتَ اللَّهُ . عَنْهُ وَرَسُولُهُ . عَنْهُ وَرَسُولُهُ . عَنْهُ وَرَسُولُهُ .

وَنَرَى أَنَّ السَّيْرَ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ فَرْضٌ لَا بُدَّ\* مِنْهُ؛\* وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ نَفَاهُ عَنْهَا سُبْحَانَهُ، فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ، وَأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا، .وَالعِبَادُ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ، فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ، وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِرَبِّهِ، وَأَنْصَحُ الخَلْقِ، .وَأَصْدَقُهُمْ، وَأَفْصَحُهُمْ

306

# أضحكني\_وأبكاني\_ثلاث

:-قال أبو الدرداء -رضى الله عنه •

:أضحكني ثلاث، وأبكاني ثلاث

أضحكني: مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أرضى الله أم أسخطه؟

وأبكاني: فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين

.يدي الله عز وجل

## الزهد لابن المبارك

# عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت :خليلي صلى الله عليه وسلم يقول

((تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)).

رواه مسلم

في هذا الحديث: التحريض على إطالة الغرة والتحجيل، وإطالة الغرة: أن يغسل جميع وجهه طولا وعرضا. وإطالة التحجيل: أن يغسل يديه حتى يشرع في العضدين، ويغسل رجليه حتى .يشرع في الساقين

اللهم\_صل\_وسلم\_وبارك\_على\_سيدنا\_محمدم

#### عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا:)) فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم: .((قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال

رواه مسلم.

اللهم\_صل\_وسلم\_وبارك\_على\_سيدنا\_محمد

#### فضل النوم على وضوء

•

قال رسول الله ﷺ: «من بَات طاهرًا بَات في شِعَارِهِ ملك فلم يستيقظ إلا، قال الملك: اللهم اغفِر لعبدك فلان، فإنه بَات طاهرًا»رواه ابن حبان وحسنه الألباني

.الشِّعار: ما يَلي بدن الإنسان من ثوب وغيره

I.

وقال مجاهدٌ ـ رحمه الله ـ قال لي ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : لا تنامن إلا على وضوء؛ فإن . الأرواح تُبعث على ما قبضت عليه

[شرح البخاري لابن بطال]

•

فاحرص على الوضوء قبل النوم فإنه لا يكلف شيئًا من الوقت إلا أن الشيطان يثقل علينا هذه العبادة العظيمة ويكفي أنها من هدي النبي شيئة من قوله وفعله، مع ما يترتب عليها من الأجور . العظيمة

والحمد لله ربّ العالمين

صلوا على النبى محمداً

#### قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله:

في قوله ﷺ: «نضَّر اللهُ امراً سمِعَ مِنّا «حديثًا فبلَّغهُ إلى مَن لم يسمعه

قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدًا من أهل الحديث إلّا وفي وجهه نضرة؛ لدعوة النّبِي صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم

مجموع الفتاوى

: قال الأمام ابن القيم رحمه الله :

كـل مطيع مستــانس وكل عاصٍ مستوحش فإن كنت قد أوحشتك الذنوب .فدعهــــا إذا شئت واستأنس

مدارج السالكين قال شيخ الإسلام ابن تيمية

فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه

> : ولهذا قال أصحاب النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا } .{ في أصحاب السعير

مجموع الفتاوى

: قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

اعلم أن محركات القلوب إلى

: الله عز وجل ثلاثة

المحبـــة \*

والخــوف \*

والرجاء \*

.وأقواها المحبة

مجموع الفتاوى

: قال الإمام ابن الجوزى رحمه الله

إنما فضل العلماء بالعمل ولولا

العمل به ما كـــان له معنى فــان أنا لم أعمل به كنت كمن لم يفهم المقصــود به ويصير مثلي كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل فلم . ينفعه ذلك من جوعه

تلبيس إبليس :قال ابن القيم رحمه الله

الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس فهكذا شجرة الإسلام فى القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر .إلا أوشك أن تيبس

اعلام الموقعين



#### كل يوم حديث إن شاء الله

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

: كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه قال

الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا و كفانا و آوانا فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوِي

صحيح مسلم

كَثير من الناس ينسى النعم لدوامها عليه فيغغل ...عن شكر المنعم سبحانه وتعالى

النبي ﷺ إذا أوّى إلى الفِراشِ ذَكَرَ النَّعمَ التي. أكرمه الله بها فانطلق لسانه الشريف: (الحمدُ للهِ ...(الَّذى أَطْعَمنا وسَقانا وآوانَا

ثناء وشكر لله سبحانه الذي تفضل علينا و يَسَّر لنا الأُمورَ وَكَفَانا المَؤُونَةَ، و جَعَلَ لنا مَأْوىً نَأْوي ...إليه

..(ثُمَّ قال الله عليك ..أكلت فشبعت..وشربت من فضل الله عليك ..أكلت فشبعت..وشربت فارتويت..وأويت الى بيت يحميك من البرد والأذى..فلا يغب عن ذهنك..أن أناسا كثير ابتلاهم الله بالفقر الشديد وقلة المؤونه..فلا ناموا ولا سكنوا ولا شبعوا ولا ارتووا .. لقد فضلك ربك ..سبحانه على كثير من خلقه تفضيلا

فالإنْسانَ إذا أُنْعِمَ عليه بنِعمَةِ كان من أُحْسَنِ. الأشياءِ له أَنْ يَذْكُرَ مَن حُرِمَ تلك النِّعمةَ فيَشكُرَ ..المُنعِمَ سبحانه

من جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله فاتحة. ..المزيد وإن من أعظم السبل التي يحبها الله ويتقبلها.. من الشاكرين..أن يبذلوا وينفقوا ويشاركوا إخوانهم ..كلٌ على قدر استطاعته..وهذا هو الشكر .....الذى يجلب البركة و المزيد بإذن الله تعالى

سَنَرحَل وَي بَـنْقى الأَثـر

#### إنها الجنة

\* درجات الجنة

... لنكملُ معاً أحبتى

عَلمنا في الدرسِ الماضيِ أن الجنةَ درجاتٍ

... مُتفاوتة

فمن هم أعلى أهلُ الجنةِ ومن هم أدناهم مَنزلة\* \*

> قال الرسول صلى الله عليه وسلم **32**8

\*سأل موسى ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة؟"\*

قال

هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة ، " فيقال له : ادخل الجنة

فيقول: أي رب كيف؟

وقد نزل الناس منازلهم ، وأخذوا أخذاتهم؟

فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك مَلك من مُلوكِ الدنيا؟

فيقول : رضيت رب ، فيقول : لك ذلك ومثله ، ومثله ، ومثله ، ومثله

فقال في الخامسة : رضيت ، رب. فيقول : لك هذا وعشرة أمثاله ، ولك ما اشتهت نفسك ، ولذت . عينك. فيقول : رضيت رب \*قال : رب. فأعلاهم منزلة؟\*

قال

أولئك الذين أردت ، غرست كرامتهم بيدي"\* وختمت عليها ، فلم ترَ عين ، ولم تَسمع أذن ، ولم \*"يخطرُ على قلبِ بشر

قال : ومصداقه في كتاب الله عز وجل

\*(فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)\*

"[السجدة: 17]

مسلم

فما هي المنزلةُ العليا في الجنةِ ولمن تكون\*

أعلى منزلةٍ في الجنة ينالها شخص واحد تسمى• \*الوسيلة\* وسينالها إن شاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم"\* صلوا عليّ فإن من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة ، فإن \*"من سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة

مسلم

وعند البخاري

قال عليه الصلاة والسلام

من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه"\* الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي "وعدته ، حلت له الشفاعة يوم القيامة

اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة\* \*وابعثه المقام المحمود الذى وعدته

فما هي الوسيلة

سأل الصحابةُ الرسول صلى الله عليه وسلم 🤍 قائلين

\*وما الوسيلة؟ "\*

قال

أعلى درجة في الجنة ، لا ينالها إلا رجل واحد"\* \*"، وأرجو أن أكون هو

رواه أحمد

وفي رواية أخرى

الوسيلة درجة عند الله ، ليس فوقها درجة ،"\* \*"فسلوا الله أن يؤتينى الوسيلة

فمن أهلُ الدرجاتِ العالياتِ في الجنة\*

\*الشهداء\*

وأفضلهم الذين يُقاتلونَ في الصفوفِ الأولى لا ... يلتفتونَ حتى يُقتلوا

قال النبى صلى الله عليه وسلم

أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول ،"\* فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا ، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ، يضحك إليهم ربهم ، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب \*"عليه

صحيح الجامع

\*الساعى على الأرملةِ والمسكين\*

... له منزلة المجاهد في سبيل الله

قال النبى صلى الله عليه وسلم

الساعي على الأرملة والمسكين ، كالمجاهد في"\* سبيل الله – وأحسبه قال : وكالقائم لا يفتر ، \*"وكالصائم لا يفطر

مسلم

\*كافل اليتيم\*

ومنزلتهُ قريبةً من منزلةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم

قال النبي صلى الله عليه وسلم

كافل اليتيم له أو لغيره ، أنا وهو كهاتين في"\* \*الجنة" وأشار بالسبابة والوسطى

مسلم

له أو لغيره) أي سواء أكفله من ماله ، أو من) • اليتيم بولاية شرعية

ويرفع الله درجة الآباء ببركة دعاء الأبناء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة ،"\* \*فيقول : يا رب، أنَّى لى هذه؟

\*"فيقول: باستغفار ولدك لك

رواه أحمد🌆

: المراجع

#### (عمر الأشقر (الجنة والنار

\*انتظرونا لنكملُ الرحلةَ غداً إن شاء الله تعالى\*

\*إنها الجنة



\*درجات الجنة

... نعم أحبتي

... إنها ليست جنة

... ولكنها جنان

أتَّث أمُ حارثةً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد هلكَ(مات) حارثةً يوم بدر

فقالت يا رسول الله ، قد علمتَ موقعَ حارثةَ من قلبي ، فإن كان في الجنة لم أبكِ عليه ، وإلا ، سوفَ تَرى ما أصنع

فقال لها "أجنةٌ واحدةٌ هي؟ إنها جِنانٌ كَثيرة ، "وإنه في الفردوسِ الأعلى

البخاري

\* كم عددُ درجاتُ الجنة \*

الجنةُ درجاتِ بعضها فوقَ بعض ، وأهلها\* ...\*مُتفاضلون فيها بحسبِ مَنازلهم فيها

:قال الله تعالى

ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك } { لهم الدرجات العلى

[طه: 75]

ففي الجنةِ مائةُ درجة (مَنزلة) بين الدرجةِ والآخرى كما بين السماءِ والأرض

- قال النبي - صلى الله عليه وسلم

من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصامَ"\* رمضان كان حقاً على الله أن يُدخلهُ الجنة ، جاهدَ \*"في سبيل ، أو جلسَ في أرضهِ التي وُلد فيها

فقالوا : يا رسول الله ، أفلا نبشر الناس؟

قال \*"إن في الجنةِ مائةَ درجةً أعدها الله للمجاهدينَ في سبيلِ الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله ، فاسألوه الفردوسُ فإنه أوسطِ الجنة وأعلى الجنة ، وفوقهُ \*"عرشُ الرحمن ومنه تفجرُ أنهارَ الجنة وأهل الدرجاتِ العُلى وأهلُ الغُرفِ يَراهم من هو -أدنى منهم في المنزلة كما يرونَ الكوكبُ البعيدُ فى السماءِ لتفاضل ما بينهم

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم"\* كما يتراءون الكوكب الدري الغابر (البعيد الذي يظهر صغيرا لبعده) في الأفق من المشرق أو \*"المغرب ، لتفاضل ما بينهم

قالوا: يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟

قال \*"بلى والذي نفسي بيده ، رجال آمنوا بالله \*"وصدقوا المرسلين

متفق عليه

وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن أهل الدرجات العلى يَراهم من هو أسفل"\* منهم كما ترونَ الكوكبُ الطالعُ في أفق السماء ، \*"وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما

صحيح الجامع 🦺

وأهلُ الدرجاتُ العالياتِ يكونونَ في نعيمِ أرقى\* . \*من الذين دُونهم

فقد ذكرَ اللهُ أنه أعدَ للذين يخافونهُ جَنتين

{ولمن خاف مقام ربه جنتان}

[الرحمن: 46]

: ووصفهما ... ثم قال

\*(ومن دونهما جنتان)\*

[الرحمن: 62]

أي دونَ تلكَ الجنتينِ في المقامِ والمَرتبة

ومن تأملَ صفاتِ الجنتينِ اللتينِ ذكرهما الله آخراً علم أنهما دونَ الأوليين في الفضل ، فالأوليانِ ، للمُقربين ، والأخريانِ لأصحابِ اليمين

كما قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

جنتان من فضة ، آنيتهما وما فيهما ، وجنتان"\* من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه \*"في جنة عدن

ع لمتفق عليه • ولذلك أهل الجنة ثلاثة

سابقٌ بالخيرات ، ومقتصد ، وقد يدخل المسلم الظالم لنفسه برحمة الله لحديث

أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال)\* ♥ \*ذرة من إيمان) فيبقى في ربض الجنة

لكن هل تَرضى همتكَ أن تكونَ في ربض الجنة هل يَستوى من يُصلي الخمس فقط بمن يصلي الخمس ويقوم الليل ويتنفل ، ويتدبر القرآن ، ويجاهدُ نفسهُ على طاعةِ اللهَ ويبذلُ مالهُ ؟

... لا سواء

:کما قال تعالی

{هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ}

[آل عمران : 163]

: المراجع

(عمر الأشقر (الجنة والنار

(عائض القرني (وصف الجنة من الكتاب والسنة

### لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : البخاري |

المصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم:

[6056] خلاصة حكم المحدث : [صحيح



الاستماعُ للغَيرِ بنيَّةِ نقْلِ الكلامِ مِن الصِّفاتِ المذمومةِ؛ ولذلك أُخبَرنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّه لا ،يدخُلُ الجنَّةَ قتَّاتٌ

والقَتَّاتُ: مِن قَتَّ الحديثَ يقُتُّه قَتًا: إذا تَسمَّعَ إلى حَديثِ شَخصٍ، فنقَله إلى غيرِه بقَضدِ الإفسادِ بينهما، ويُطلَقُ عليها النميمةُ، فمن فعل ذلك وهو يعلَمُ أنَّه حرامٌ تحت تأثيرِ نَزغةٍ شَيطانيَّةٍ، فهو فاسِقٌ عاصٍ، لا يدخُلُ الجَنَّةَ حتى يعاقَبَ على فاسِقٌ عاصٍ، لا يدخُلُ الجَنَّةَ حتى يعاقَبَ على جريمتِه هذه بالنَّارِ، إلا أن يعفوَ اللهُ عنه، أو يتوبَ من جريمتِه؛ وذلك لأنَّ النميمة ظاهِرةٌ عُدوانيَّةُ مَطيرةٌ تُفكَّكُ المجتَمَعَ، وتقطَعُ العلاقاتِ، وهي وليدةُ الحقدِ والحَسَدِ؛ ولهذا كان النمَّامُ بغيضًا إلى وليدةُ الحقدِ والحَسَدِ؛ ولهذا كان النمَّامُ بغيضًا إلى .نفوسِ العُقلاءِ مَنبوذًا عندهم، لا يرتاحون إليه

وقد أخبر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ شِرارَ عبادِ اللهِ المشَّاؤون بالنميمةِ، المفَرِّقون بين الأَحِبَّةِ، .كما أخرجه أحمدُ وقيل: كُلُّ هذا المذكورِ في النميمةِ إذا لم يكُنْ فيها مصلحةُ شَرعيَّةٌ، فإن دعت حاجةٌ إليها فلا مَنْعَ منها، وذلك كما إذا أخبَرَه بأنَّ إنسانًا يريد الفَتْكَ به، أو بأهلِه، أو بمالِه، أو أخبر الإمامَ أو من له ولايةٌ بأنَّ إنسانًا يفعَلُ كذا، ويسعى بما فيه ...
مَفسدةٌ

.وفي الحَديثِ: النَّهِيُ عن نقْلِ الكلامِ بنيَّةِ الإفسادِ

وفيه: بيانُ أنَّ النميمةَ كبيرةٌ من الكبائِر؛ لأنَّ هذا .الوعيدَ الشَّديدَ لا يترتَّبُ إلَّا على ارتكابِ كبيرةٍ

#### من دقة فقه الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه

جاء رجلٌ إلى أبى حنيفة فقال: حلفت بالطلاق لا أكلم امرأتي قبل أن تكلمني

فقالت: والعتاق لازم لي لا أكلمك قبل أن تكلمني، فكيف أصنع؟

فقال: اذهب فكلمها ولا حنث عليكما

فذهب الرجل إلى سفيان الثوري فجاء سفيان إلى أبى حنيفة مغضبا فقال

أتبيح الفروج؟

قال أبو حنيفة: وما ذاك، فقصّ له القصة، فقال أبو : حنيفة: هو كذا؛ إنها لما قالت له

إن كلَّمْتُك فعليَّ العتاق شافهته بالكلام فانحلت يمينه، فإذا كلمها بعدُ لم يقع الطلاق، \*فقال ( \*سفيان: إنك لتكشف ما كنا عنه غافلين

الطبقات الكبرى لابن السبكي 2/104، وأخبار أبي] [حنيفة وأصحابه للصيمري ص37

#### قال ابن القيم رحمه الله

سمعته [يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه • الله] يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
""لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في !قلب ممتلىء بكلاب الشهوات وصورها ؟

(مدارج السالكين (3/ 200 قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحم الله تعالى فإن أكثر الكبائر القلبية مثل الرياء والكبر » والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك ؛ قد يتلطخ بها الرجل وهو لا يشعر ، ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة ، وهو في غفلة عن هذه . « العظائم

[ (الدرر السنية (١٧٣/١٣ ]

### \*أحاديث خير خلق الله ﷺ

(( لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا غُولَ ))

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، (( وَلَا عُولَ عُولَ

(صحیح مسلم - رقم : (2222)

العدوى: انتقال الداء من المريض إلى الصحيح، والمراد أن المرض لا يتعدى بنفسه، وأن الله هو . الذي يُمرض ويُنزل الداء

الطيرة: ما يُتفاءل به أو يُتشاءم منه، والمذموم منها التشاؤم الذي يصد عن العمل واعتقاد أنها . تجلب النفع أو تدفع الضر

الغول: جنس من الجن، والمراد نفي زعم العرب . أنها تظهر للناس وتضلهم عن الطريق وتهلكهم

: قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله

ولاغُول: الغُول بضم الغين ،أحد الغيلان والغيلان من أعمال شياطين تتشكل أمام الناس في الخلوات، خصوصاً إذا استوحش الإنسان تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق ، إما بأن يرى أمامه نارا تتنقل ، أو أصواتا يسمعها ، أو غير ذالك ،ولهذا يقول النبي صلي الله عليه وسلم (( (( إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان

بمعنى: أنه إذا تغول الغول أمامك فبادر إلى ذكر الله ، فإن ذكر الله يطرد الشيطان ، فإذا ذكرت الله . أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطانى

(إعانة المستفيد: (11/2)

### : عَنْ أنس بن مالك رَضِے اللَّهُ عَنْم ، قَالَ

## : قال رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ

لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ، فإن كان لا بد فاعلا ، فليقل اللهم أحينے ما كانت الحياة خيرا لے ، وتوفنے إذا كانت الوفاة خيرا . لي

> صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5671 [خلاصة حكم ال: [صحيح

: عَنْ أَبِے هـريرة رَضِے اللَّهُ عَنْہ ، قَالَ قال رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ

ألا إنَّ الدُّنيا ملعــونةٌ ملعونٌ ما فيها، إلّا ذِكـــرُ . اللَّهِ وما والاهُ، وعالِــم، أو متعلِّـــمٌ حسنہ الألبانے : صحیح الترمذي ۲۳۲۲ خلاصة حکم المحدث : حسن

### الكلام في الميت مدحاً أو ذماً

قال النووي: ويستحب الثناء على الميت وذكر \* محاسنه، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: \* مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وجبت» ثم مروا بأخرى . «فأثنوا عليها شراً، فقال: «وجبت

فإن قيل: \* كيف مكنوا بالثناء بالشر مع • \* الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟

فالجواب:\* أن النهي عن سب الأموات هو في •\* غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر، للتحذير من طريقتهم، ومن الاقتداء بآثارهم

وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه • شرّاً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرنا، هذا هو الصواب. [[ (شرح مسلم 20/7، وفصل المسألة (فى كتاب الأذكار 167/1

### \*2<sup>2</sup>قصه قبل النوم <sup>22</sup>\*

دعا رجل غني جدا ليس له عائلة ولا اولاد جميع العاملين عنده على العشاء ووضع امام كل واحد منهم نسخه من القرأن الكريم ومبلغ من المال ، وعندما انتهوا من الطعام سألهم ان يختاروا اما .المصحف او مبلغ المال الموضوع مع القرآن

فبدأ أولا بالحارس فقال له اختر ، جاوب الحارس بدون خجل

فقال له: اني كنت اتمنى اختار القرآن لكني لا أعرف القراءة لذلك سأخذ المال اكثر فائدة بالنسبه إلي لذلك اختار المال

ثم سأل الفلاح الذي يعمل عنده فقال له أختار ؟؟ **35**% فقال له اني زوجتي مريضه جدا واحتاج للمال حتى اعالجها ولولا هذا السبب كنت اختار القرأن لكني اريد المال

بعدها سأل الطباخ عما يختار القرأن او المال فقال له الطباخ اني احب القراءة لكني اعندما ...اعمل ماعندي وقت اقرا لذلك اختار الفلوس

اخر دور جاء الى الولد الذي كان يعمل سايس للحيوانات التي عنده وهو يعرف ان هذا الولد فقير جدا

فقال له اني متأكد انت ستختار المال حتى تشتري اكل وتشتري حذاء بدل حذاءك الممزق؟؟

فأجابه الولد صحيح انه صعب علي ان اشتري حذاء جديد او اشتري دجاجه لاكلها مع امي لكني ساختار القرأن ، لأن امي قالت لي : كلمة من الله سبحانه وتعالى قيمتها اكثر من الذهب وطعمها احلى من الشهد

فأخذ القرأن وبعد ان فتحه وجد فيه ظرفين اول ظرف فيه مبلغ عشر اضعاف المبلغ الذي كان موجود على طاولة الطعام

والظرف الثاني فيه وثيقه بأنه سوف يرث هذا الرجل الغنى

فقال لهم الرجل الغني: انه من يحسن الظن بالله فانه لا يخيب رجاءه

<sup>\*&</sup>quot; فما ظنكم برب العالمين"\*

تصبحون على طاعة الرحمن غالياتي وأذان الفجر بإذن الله تعالى

# من أروع ماقرأت أتمنى أن يقرأها الجميع !!!!!!!ويستفيد لأن الدنيا كما تدين تدان

رجل توفيت والدته قبل ان يتوظف (معلم) .. وكانت أمه تعمل بالخياطة وتعطيه النقود وتمنعه من العمل وتحثه على اكمال الدراسة ففعل ما .. أرادت ووفقه الله وتوظف

وكانت نيته أن يعطي من راتبه لأمه ليسد بعض ..من جمائلها عليه

لكن شاءالله وتوفيت رحمها الله فحزن قلبه وبكى ..عليها كثيراً

ونذر لله تعالىٰ أن يدفع ربع راتبه للفقراء ناوياً الأجر لأمه ويحلف بأنه من ثلاثين سنه من وفاة أمه لم تفته سجدة إلا وقد دعا لهـا ويتصدق بالماء ويحفر الآبار لها

ووضع في عدد من المساجد برادات للماء وقفا ..لها

وفي يوم خرج للصلاة فرأى مجموعة من الرجال يضعون برادة ماء فى مسجد حيهم

فضاق صدره وقال وضعت في الشرق والغرب ونسيت ان أضع برادة في مسجد حينا! </3 وبينما هو يفكر وإذا بإمام المسجد يلحق به ويقول: يا أبومحمد جزاك الله خيراً على برادة !..الماء

!! استغرب وقال: لا والله إنها ليست منى

!.. فقال الامام: بلى إنها منك

! اليوم أحضرها ابنك وقال انها منك

فإذا بابنه محمد يقبل ويقبل يده ويقول: يا أبي انها مني ونويت أجرها لك.. فتقبلها سقاك الله من

.. أجرها بسلسبيل الجنة

فسأله أبومحمد: وكيف احضرت ثمنها ياولدي !!وأنت في الأول الثانوي ولاتعمل ؟

فقال له: من خمس سنوات أجمع مصروفي وعيدياتي وجميع ما أملك من نقود لأبرّ بك كما بررت بجدتي رحمها الله وأضع لك وقفا

!.. سبحان الله

صدق من قال قديما:

»» البِّرُ دَيْن ««

.. وسيعود لك في أولادك

.. والعقوق كذلك سيرجع لك يوما

ربي أرزقني بر والدي وارحم ابي و أمي و جميع .... موتى المسلمين آمين

#### \*زمانہ نہیں میں برا ہوں\*

ایک آدمی اپنے گاؤں والوں سے بہت تنگ آ گیا اورسوچا کہ اپنا گاؤں ہی تبدیل کر لیا جائے۔ وہ کسی اچھے گاؤں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔

ایک گاؤں کے پاس پہنچا تو سامنے ایک حکمت بھرے بزرگ کو پایا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا کہ یہ گاؤں کیسا ہے؟ اس کے باسی کیسے ہیں؟ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ میں اپنے گاؤں والوں سے بہت تنگ ہوں۔ اور اپنا گاؤں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میرے گاؤں کے لوگ بہت متکبر ہیں اور

تعصب کا شکار ہیں۔ مجھے عاجز لوگوں کی تلاش ہے۔ اس بزرگ نے بولا کہ جاؤ اپنا راستہ نایو کیونکہ ادھر کے لوگ بھی بہت برے ہیں۔ یہاں بھی بالکل ویسے ہی لوگ رہائش پزیر ہیں۔ وہ کافی مایوس ہوا اور آگے نکل گیا۔ بزرگ ادھر ہی بیٹھا تھا کہ ایک اور آدمی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے بھی بزرگ سے جا کر پوچھا کہ ادھر کیسے لوگ رہتے ہیں؟ میں اپنی رہائش کے لئے کوئی اچھا گاؤں تلاش کر رہا ہوں۔ بزرگ نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ جو گاؤں تم چھوڑ کر آ رہے ہو وہاں کے لوگ کیسے تھے؟ اس آدمی نے بتایا کہ بہت اچھے لوگ تھے، ملنسار اور ہمدرد۔ بزرگ نے اسے بولا کہ یہ جو یگڈنڈی دیکھ رہے ہو بس اس پر چلتے جاؤ اور تھوڑا دور جا کر میرے گاؤں میں داخل ہو جانا۔ یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ، ملنسار، خوش اخلاق اور ہمدرد ہیں۔ وہ آدمی خوشی خوشی اس کے گاؤں روانہ ہو گیا اور وہیں رہائش پزیر ہو گیا۔

انسان جیسا خود ہوتا ہے اسے دنیا اور زمانہ بالکل ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کی دنیا اجڑی ہوئی ہے تو اس میں لوگوں کا ہاتھ بہت کم اور اس کا اپنا ہا تھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ برا ادمی کیونکہ خود بد اخلاق اور شکی ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔ اور کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کو اس وجہ سے برگز بے وقوف مت گردانو کہ وہ تمہاری ہر بات پر یکدم یقین کر لیتا ہے۔ جو انسان اور لوگوں پر فوراً بھروسہ کرتا ہے اس کی وجہ اس کی اپنی پاک دامنی اور نیک نیتی ہوتی ہے۔ جو خود کسی کے لئے گڑھے نہیں کھودتا وہ دوسرے انسانوں سے بھی اس کی ہرگز توقع نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان بذاتِ خود جتنا قابل اعتبار ہو

گا، اتنا ہی بے دھڑک دوسروں پر بھی بھروسہ کرے گا۔ ایسے میں اس کا بھروسہ سو بار ٹوٹنے سے وہ نہیں ہارتا بلکہ اس کے ساتھ اللّٰہ کی طرف سے متعین کردہ محافظ دن رات اس کے لیے ہر طرح کے اسباب بنانے میں جتے رہتے ہیں۔ جو انسان در در کی ٹھوکریں کھائے اور ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو، اس نے دوسروں کی حق تلفی کر کے ایسا دردناک انجام کمایا ہوتا ہے۔ جو کوئی اپنے گھر سکون سے بیٹھ کر روزی روٹی کما لے اور اس کی زندگی پر سکون ہو، اس کے کرم اس کے کام آئے ہوتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیئے کہ اپنی نیت درست رکھے۔ انسان کی نیت ٹھیک ہو تو سو بار دھوکہ کھا کر سنبھل سکتا ہے کیونکہ سنبھالنے والا صرف نیت دیکھتا ہے اور وہ تو دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اللّٰہ اپنے برے بندوں کو زیادہ تر مفلسی کے امتحانوں میں مبتلا کر کے زمانے بھر میں رسوا کرتا ہے۔ خود اپنا محاسبہ کرو اور فیصلہ کرو کہ تم برے ہو یا زمانہ؟

\*ایک بار درودشریف پڑھ لیں\*

# ایک عربی کو کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے اس نے | کہاں پھر کہاں جائیں گے ؟

!! کہا گیا کہ اللہ کے پاس

عربی کہنے لگا آج تک جو خیر بھی پائی ھے اللہ کے یہاں سے پائی ھے پھر اس سے ملاقات سے کیا ڈرنا

- کس قدر بہترین حسن ظن ھے اپنے اللہ سے

ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ھیں جس کی دعا قبول کی

جاتی ھے ؟

بزرگ نے جواب دیا نہیں ، مگر میں اس کو جانتا - ھوں جو دعائیں قبول کرتا ھے

- کیا هی بہترین حسن ظن هے

ابن عباسؓ سے ایک بدو نے پوچھا کہ حساب کون لے گا ؟

" آپ نے فرمایا کہ " اللہ

رب کعبہ کی قسم پھر تو ھم نجات پا گئے ،بدو - نے خوشی سے کہا - کیا ھی بہترین حسن ظن ھے اپنے رب سے

ایک نوجوان کا آخری وقت آیا تو اس کی ماں - پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی

نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا کہ امی جان اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی ؟

ماں نے کہا کہ میں تجھ پر رحم کرتے ھوئے - معاف کردونگی

اماں جان اللہ پاک آپ سے بڑھ کر رحیم ھے پھر اس کے پاس بھیجتے ھوئے یہ رونا کیسا ؟

- کیا ھی بہترین گمان ھے اپنے رب کے بارے میں **36**7 اللہ پاک نے حشر کی منظر کشی کرتے ھوئے ، فرمایا ھے

{ وخشعت الأصوات للرّحمٰن }

اور اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے " "سامنے

اس حشر کی گھڑی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ " جبار " کے سامنے بلکہ اپنی صفتِ رحمت کا آسرا دیا ھے

یا اللہ ہمیں دنیا قبر حشر آخرت میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھنا ۔

آمین یا رب العا لمین

#### الحديث النبوى

حديث عظيم

عن أنس -رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي إلىٰ -:النبي صلى الله عليه وسلم، فقال

،يا رسول الله علمني خيراً

: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال

\*،قل: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ ﴿ \*

\*.}،وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ\*

فعقد الأعرابي علىٰ يده، ومضىٰ وتفكَّر ثم رجع، :فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال

- \*.}-تفكر البائش-{\*
- الله الله

- \*...سُبْحَانَ اللهِ... وَالْحَمْدُ للهِ \*
- \*...وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ... وَاللهُ أَكْبَرُ\*
  - اهٰذا لله، فما لي.؟
- فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
  - \*-:يا أعرابي إذا قلت﴿\*
  - \*.سُبْحَانَ اللهِ قال الله: صدقت\*
    - \*،وإذا قلت: وَالْحَمْدُ لِلهِ\*
      - \*.قال الله: صدقت\*
    - \*،وإذا قلت: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ\*
      - \*،قال الله: صدقت
      - \*،وإذا قلت: الله أكبر\*
        - \*،قال الله: صدقت\*
    - \*،«وإذا قلت: «اللهم اغفر لي\*
      - \*،قال الله: قد فعلت

- \*،«وإذا قلت: «اللهم ارحمنى\*
  - \*،قال الله: [قد] فعلت\*
  - \*،«وإذا قلت: «اللهم ارزقنى\*
    - \*}.قال الله: قد فعلت<sup>\*</sup>
- «فعقد الأعرابي علىٰ سبع في يده، ثم ولىٰ •
- أخرجه البيهقي في -شعب الإيمان- وهٰذا إسناد» ...جيد، رجاله ثقات
  - :- احفظوها باختصار
    - \*، سُبْحَانَ الله\*
      - \*، وَالْحَمْدُ للهِ \*
    - \*، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ \*
      - \*، وَاللهُ أَكْبَرُ\*
    - \*، اللهم اغفر لي\*

- \*، اللهم ارحمنى\*
- \*. اللهم ارزقني\*

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهـ أن رسول : الله صلى الله عليه وسلم قال

ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتا الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ، فقال رجل من القوم إذا \*." (نكثر ، قال صلى الله عليه وسلم : (الله أكثر

رواه الترمذي

## \* رقى فعلها النبى أو حث عليها \*

الأفضل أن ترقى نفسك، فلن تجد أصدق نية وأحرص على نفسك منك، لكن ذلك يحتاج إلى صدق توكل على الله وأنه الشافى، وتكرار ومداومة على الرقية حتى الشفاء، وهذه بعض الرقى الثابتة. • في صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله • عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: \*(اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا .يغادر سقما).\* متفق عليه

عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: \* (ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من .شر ما أجد وأحاذر)...رواه مسلم

وثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أحد الصحابة رقى بالفاتحة رجلاً لدغته عقرب فشفي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم

### \* حـــديث اليــوم \*

الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّى، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى ۗ النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ \*.

قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَّى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا \* يَشْأُلُ النَّاسَ شَيْئًا

(صحيح مسلم (1039)

\*\_\_\_\*

\*شرح الحديث

مَدحَ اللهُ تعالى الْمُتعفِّفِينَ عَن سؤالِ النَّاسِ على الرَّغمِ مِن حاجتِهم، فقالَ تعالى: \* { يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} \* ، وكرِهَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِأُمَّتِه كثرةَ السُّؤالِ، وبيَّنَ أَنَّ المسكينَ ليس مَن يَتردَّدُ علي الأبوابِ ويأخذُ لُقمةً؛ فإنَّ مَن فَعلَ هذا ليس بِمسكينٍ؛ لأنَّه يقدِرُ على تحصيلِ قُوتِه، وإنَّما المسكينُ المحتاجُ الَّذي لا يَجدُ ما يُغنيهِ ولكنَّه على ذلك لا يُظهِرُ ذلك ولا يَحدُ ما يُغنيهِ ولكنَّه على ذلك لا يُظهِرُ ذلك ولا يَسألُ النَّاسَ، فلا يَعرِفُ النَّاسُ حاجتَه فلا يَتصدَّقونَ عليه؛ لِظنِّهم غِناه؛ لِتعفُّفِه عَنِ السُّؤالِ .

#### سبب قساوة القلب

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ط ((لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة
الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب! وإن أبعد
.((الناس من الله تعالى القلب القاسي

.رواه الترمذي | اللهم\_صل\_وسلم\_وبارك\_على\_سيدنا\_محمد

#### \* حــديث اليـوم\*

زِيَارَةُ المَرِيضِ

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى \*\* \*\*يَرْجِعَ

(صحيح مسلم (2568)

\*\_\_\_\_\*

#### \*شرح الحديث

عيادةُ المريضِ مِنَ الآدابِ الَّتي حثَّ عليها النَّبِيُ\* صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،\* فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما في هذا الحديثِ : \*مَن عادَ مَريضًا، أي:\* زارَ مَريضًا، لم يَزلْ في حُرْفَةِ الجنَّة؛ فسألَ الصِّحابةُ: \*وما خُرْفَةُ الجنَّةِ؟\* فَأجابَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: جَناهَا: يعني أنَّه يَجنِي مِن ثمارِ الجنَّةِ مُدَّةَ دَوامِه جالسًا عند هذا المريضِ، أي: في .رَوضَتِها وفي الْتِقاطِ فَواكِهِ الجنَّةِ ومُجتنَاهَا

.في الحديثِ:\* فَضلُ عِيادةِ المريضِ\*

#### من التضرع العجيب

ذكر أحد العلماء أن رجلاً صالحاً كان يتوسل إلى ربه من باب الرحمة فيقول: اللهم إنك تقول: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 39]، فإنى والله قد تبت من بعد ظلمی فارحمنی، فإن لم أكن أهل لذلك، فإنك تقول: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43]، وأنا مؤمن فارحمنى، فإن لم أكن أهل لذلك، فإنك تقول: {وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلُّ شَيْء} [الأعراف: 156]، وأنا شيء فارحمني، فإن لم أكن أهل لذلك فتلك مصيبة وأى مصيبة أعظم من مصيبتي، أن تضيق عنى الرحمة التي وسعت كل شيء فلم تسعني، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأنت تقول: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]، فارحمني يا .رب، فلم أجد فى الدنيا أطيب من ذلك

اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واكتب في هذا الشهر من المقبولين، وبلغنا ثواب رمضان ...يا أكرم الأكرمين

شارك الفائدة مع أحبابك، واكتب بالتعليقات أحب الثناء على الله إليك

ابن القيم رحمه الله يقول

وكان من دعاء بعض السلف: اللهم

". أعزني بطاعتك ، ولا تُذلَّني بمعصيتك

الداء والدواء [۹۶].

## المقربون والأبرار

أَحَبتي قبلَ أن نُكملَ معاً وصفِ الجنةِ وأشجارها وقُصورها

\* سَنقفُ اليومَ مع سؤال \*

\* أيهما أفضل ? الأبرارُ أم المُقربون \*

التقربُ إلى اللهِ تعالى على دَرجتين

\*إحداهما: التقربُ إليه بالفرَائض•\*

والثانية : هي التقربُ إلى الله بالنوافلِ بعدِ أداءِ •\* \*الفَرائض

\*فالأولى\*

درجةُ المُقتصدِين الأبرارِ أصحابِ اليمين

\*والثانية\*

درجةُ السابقينَ المؤمنين كما قال الله تعالى {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ\*

َ بِنَ ۚ .. رَدِّ مِنْ مِنْ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ

\*الْمُتَنَافِسُونَ}

[المطففين: 22 ... 26]

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يُمزِجُ لأصحابِ اليمين مَزجًا ، ويَشربهُ المقربونَ صَرفًا

قال ابن السعدي - رحمه الله في تفسير سورة المطففين

ومِزاجُ هذا الشرابِ من تسنيم ، وهي عين \* {يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ}\* صرفا

وهي أعلى أشربةُ الجنةِ على الإطلاق ، فلذلكَ كانت خالصةً للمُقربين ، الذين هم أعلى الخلقِ مِنزلة ، وممزوجةٌ لأصحابِ اليمين أي : مخلوطةٌ بالرحيقِ وغيرهِ من الأشربةِ اللذيذة.

وقال في تفسير سورة الواقعة:

<sup>\*{</sup>مِنَ الْمُقَرَّبِينَ}\*

وهمُ الذينَ أدوا الواجباتِ والمُستحباتِ ، وتَرَكوا المُحرماتِ والمكروهاتِ وفضولُ المُباحات.

{وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ}\* وهم الذين أدوا الواجباتِ وتركوا المُحرما، و إِن حصلَ منهم التقصيرُ في بعضِ الحقوقِ التي لا تخلُ بتَوحيدهم وإيمانهم

: وقال ابن القيم

إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبَون مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً }\* \*{

[ الإنسان : 5 ]

، فهؤلاءُ المُقتصدون أصحابُ اليمين

ثم قال الله تعالى

\*{عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفْجِّرُونَهَا تَفْجِيراً}\*

[الإنسان: 6]

فهؤلاءُ المقربونَ السابقونَ ، ولهذا خصهم بالإضافة إليه وأخبرَ أنهم يشربونَ بتلكَ العين صَرفاً مَحضاً وأنها تُمزجُ للأبرار مَزجا

كما قال فى سورة المطففين فى شراب الأبرار � وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا}\*
\*{الْمُقَرَّبُونَ

[المطففين: 27-28]

"وقال : يشربُ "بها" المُقربون، ولم يقل "منها

إشعاراً بأن شُربهم بالعينِ نَفسها خالصةً لا بها\* \*وبغيرها

وهذا لأن الجزاءَ وفاقَ العمل ، فكما خَلُصت أعمالُ المُقربين كلها لله خَلُصَ شُرابهم ، وكما مزجَ الأبرارُ الطاعاتُ بالمُباحاتُ مَزجَ لهم شُرابهم ، فمن أخلصَ .أخلصَ شرابه ومن مزجَ مزجَ شَرابه

فالمتقربونَ إلى الله بالفرائضِ همُ الأبرار\* \* المُقتصدون أصحابُ اليمين

والمُتقربونَ إليهِ بالنوافلِ التي يُحبها بعدِ \* الفرائضِ هم السابقون المقربون\* وإنما تكون .النوافلُ بعدِ الفرائض ولا ريبَ أن الاقتصارُ على فعلِ الواجباتِ حَسن ، .وفعلُ المُستحباتِ معها أحسن

\*ومن اتبعَ الأحسنَ فاقتدى بالمُقربين ، وتقربَ إلى اللهِ بالنوافلِ بعد الفرائض ، كان أحق \*بالبشرى

#### \*ذلت نے عزت کو قتل کر دیا\*

ڈاکو ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور وہاں کی تمام عورتوں کی عصمت دری کر دی۔

مگر ایک خاتون ایسی تھی کہ اس کے گھر میں ڈاکو داخل ہوا تو اس نے اس ڈاکو کو قتل کر دیا اور سر کاٹ کر رکھ لیا۔

جب ڈاکو اس گاؤں سے نکل گئے تو تمام عورتیں گھروں سے نکل آئیں اور ایک دوسرے کو اپنی بپتا سنانے لگیں۔

اتنے میں وہ بہادر خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی۔ عورتوں نے دیکھا کہ اس نے گھر میں داخل ہونے **389**  والے ڈاکو کا سر ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ وہ نہایت غیرت و خود داری کے ساتھ ان کی طرف آنے لگی۔

اس خاتون نے بلند آواز سے کہا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیا تھا کہ وہ میری عزت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یا تو وہ مجھے مار ڈالے یا میں اسے مار ڈالوں؟

گاؤں کی عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی عزت باقی رہے اور ان کے شوہر کام سے واپس آنے پر ان سے یہ نہ پوچھیں کہ تم نے اس کی طرح مزاحمت کیوں نہیں کی؟

انہوں نے اس بہادر خاتون پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے ذلت کو زندہ رکھنے کے لیے عزت کا قتل کر دیا۔

یہی حال آج ہمارے معاشرے کے کرپٹ، دنیادار اور ہوس پرست لوگوں کا ہے۔ وہ ہر عزت دار کی عزت تار تار کرتے اور ہر دینی شخص کو حقیر قرار دیتے ہیں تاکہ کوئی ان کی کرپشن، ان کی ڈھٹائی اور ان کی بے حیائی کے خلاف بات نہ کر سکے۔

اصل میں یہ لوگ اپنی عزتیں گنوا چکے ہیں اور عزت داروں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔

آپ جب کہیں ایسے جملے سنیں یا ایسے لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ انہیں کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے عزت کو قتل کر دیا تھا۔

## فى حاجات لازم أعملها كل يوم

.. النصيحه\_الاولي#

ابدأ يومك بصلاة الفجر لأن الرسول صلي الله ( عليه وسلم قال (بورك لأمتي في بكورها

.. النصيحه\_الثانية#

صل صلاة الضحي لانها صدقه عن 360 مفصل ...في الجسم

.. النصيحه\_الثالثة#

الزم الأستغفار في وقت الفراغ فإنه يفتح أبواب ...الرزق وأبواب الفرج

.. النصيحه\_الرابعة#

ادي الصلاة في وقتها ولا تأخرها فالذي ينتظرك ... ...أقل شأناً من الصلاة

.. النصيحه\_الخامسة#

راقب كلماتك فإن الملائكه تكتبها. 🤍

.. النصيحه\_السادسة#

تعامل بحسن خلق مع الأخرين وأنشر الإسلام لا ...بالكلام بل بالتعامل

.. النصيحه\_السابعة#

اجعل كل عمل تفعله لوجه الله فبتلك قد ضمنت ... الدنيا والاخرة

.. النصيحه الثامنة#

اذا احببت فأحب فه الله فان المتحابين فه الله كله ... يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله

.. النصيحه التاسعة#

..احيوا السنن

.. النصيحه\_العاشرة#

..النصيحه\_الحادية\_عشر#

أحفظ لسانك من الخطأ أو الفتن أجعل كلامك طيب جميل ..ف إن المسلم ليس بطعان ولا لعان . ولا فاحش ولا بذئ

..النصيحه\_الثانية\_عشر#

تعامل بسهولة وطيبة فـ إن من صفات المؤمن لين ...وسهوله التعامل

..النصيحه\_الثالثة\_عشر#

اقرأ أذكارك كل يوم ف إنها حصنُك من الشرور ف ..والله إن ثلثي ما في القبور من الحسد

..النصيحه\_الرابعة\_عشر#

أجلس علي سجادتك بعد كل صلاة أغتنم دعاء ﴿ ﴾ .. واستغفار الملائكه لك

..النصيحه\_الخامسة\_عشر#

إذا أحسست بضيق فعليك بقيام الليل فإنه يطفئ ... نار القلب وأنيس الارواح وطبيبها

..النصيحه\_السادسة\_عشر#

احترم الكبير والصغير تنل وقاراً وأحتراماً من

الجميع ...الجميع

النصيحه\_السابعة\_عشر#

لا تسئ الظن فإن الرسول قد أمرنا بالتماس

.. سبعين عذراً

..النصيحه\_الثامنة\_عشر#

.تغاضي عن معامله الناس لك وعاملهم بما أمر الله



#### .. واخيراً#

کن ذا خیر وإذا أراد أحدهم ید المساعدة فلا 🎔 تتردد فی تقدیمها.. 🧡 🕌 الإلتزام

جلباب واسع ونقاب على وجهك فقط

### • الإلتزام.

قيامك بالليل وصيامك بالنهار وشهودك الفجر .والصلوات فى موعدها

## • الإلتزام.

أذكارك اليومية (الصباح والمساء / الخروج من .( المنزل ..... الخ

### • الإلتزام.

.ورد من القرآن والذكر المطلق والمقيد كل يوم

• الإلتزام.

ترك الغيبة والنميمة ولزوم الأخلاق الحسنة في . التعامل مع الناس

• الإلتزام.

الإنفاق في سبيل الله وبذل الصدقات «ولو كنت «محتاحا

• الإلتزام.

حرصك على صُحبتك الصالحة والتماس الأعذار .لها

• الإلتزام.

حرصك على سماع المواعظ وعلى الحضور في .مجالس الإيمان وحلقات العلم

## • الإلتزام.

حياة قلبك وبكاء عينك ودعاء وابتهال مع توجه .وتضرّع بين يدي الله في كل موطن إجابة

## • الإلتزام.

همّ الدعوة الذي يشتعل في قلبك فيمنعك من النوم وأنت تشاهد أحوال الغرقى الذين لم تصلهم الدعوة فيدفعك ذلك إلى بذل الغالي والنفيس في سبيل هدايتهم

### • الإلتزام.

أن تكون الآخرة أعظم في قلبك من الدنيا .. أن تكونى أمة لله كما يريدها الله .. لا كما تريدي أنتِ **460** 



# مجاهدة النفس على ترك المعصية أهون من تجرع اغصصها بعد اقترافها

تفعل المعصية تلو المعصية؛
،فيرحل معها القرآن الكريم
وقيام الليل، والخوف من الله
،ثم يلحق بهما الذكر، ثم تذهب الطمأنينة
.ثم التساهل في الصلاة، وربما تركها
،ثم لا تسأل بعد ذلك عن كثرة الهموم
،والتشتت والضياع وعسر الحال
وقلة البركة في الوقت والمال

..وهذا كله من شؤم المعاصى والذنوب

اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي ...كما باعدت بين المشرق والمغرب

وتذكر وابشر

روى الترمذي عن أنس بن مالك قال: سمِعْث \* رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: ((يا بنَ آدمَ، إنكَ ما دعوتَني ورجوتَني غفرتُ لكَ على ما كان فيك ولا أبالي، يا بن آدم، لو بلَغَتْ ذُنوبُكَ عنانَ السماء، ثمَّ استغفرتَني غفَرْتُ لَكَ ولا أبالي، يا بن آدمَ، إنَّكَ لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيتَني لا تُشرِكُ بي شيئًا، لأتيتُكَ بقُرابها مَغْفِرةً))؛ (حديث صحيح). ((صحيح الترمذي؛ للألباني، حديث: 2805).

روى الشيخان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله\* عليه وسلم فيما يحكى عن ربِّه عز وجل قال: ((أَذْنَبَ عَبْدُ ذَنْبًا، فقال: اللهم اغْفِرْ لَى ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عَبْدى ذَنْبًا، فعلِمَ أَنَّ له ربًّا يغفِر الذُّنْبَ، ويأخُذ بالذَّنْب، ثم عاد فأذْنَبَ، فقال: أى رب، اغْفِرْ لى ذَنْبي، فقال تبارك وتعالى: عبدى أَذْنَبَ ذَنْبًا، فعلِمَ أَنَّ له ربًّا يغفِرُ الذَّنْبَ، ويأخُذُ بالذَّنْب، ثم عاد فأذْنَبَ، فقال: أي رب، اغْفِرْ لي ذنبى، فقال تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عبدى ذَنْبًا، فعَلِمَ أنَّ له ربًّا يغْفِرُ الذُّنْبَ، ويأخُذ بالذُّنْب، اعمَلْ ما شئِتَ؛ فقد غفَرْتُ لَكَ))؛ (البخارى، حديث: 7507، 2758:مسلم، حديث).

روى مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي\* صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن الله عز وجل يبسُط يدَه بالليل؛ ليتُوبَ مُسىءُ النهار، ويبسُط

يدَهُ بالنهار؛ ليتُوبَ مُسيءُ الليل، حتى تطلُعَ (الشمسُ من مَغْربها))؛ (مسلم، حديث 2759

ابشر خير في رب كريم يحب التوابين ويتجاوز ...عن العثرة

... لاتنس ورد القرآن و قيام الليل

#### قصة ماقبل النوم

يحكي أن رجل كان له عم لايصلي وقد بلغ من الكبر عتيا

كان عمره 80 سنه فأراد الرجل أن ينصح عمه "الذي لا يصلي

فقال له يا عم أسمعت بقصة الرجل الذي فر من الأسد في أفريقيا فقال عمه لا

"إحكيها لي فقال الرجل إسمع يا عم

يحكى أن رجلا كان يمشى في أدغال افريقيا حيث الطبيعة الخلابة وحيث تنبت الأشجار الطويلة بحكم موقعها في خط الإستواء وكان يتمتع بمنظر الأشجار وهي تحجب أشعة الشمس من شدة كثافتها ويستمتع بتغريد العصافير ويستنشق عبير الزهور التي تنتج منها الروائح "الزكية

وبينما هو مستمتع بتلك المناظر

سمع صوت عدو سريع والصوت في إزدياد "ووضوح والتفت الرجل الى الخلف

وإذا به يا عم يرى أسدا ضخم الجثة منطلق "بسرعة خيالية نحوه

ومن شدة الجوع الذي ألم بالأسد أن خصره ضامر "بشكل واضح أخذ الرجل يجري بسرعة والأسد وراءه وعندما أخذ الأسد يقترب منه رأى الرجل بئرا "قديمة

> فقفز الرجل قفزة قوية فإذا هو في البئر وأمسك بحبل البئر الذي يسحب به الماء "وأخذ الرجل يتمرجح داخل البئر

وعندما أخذ أنفاسه وهدأ روعه وسكن زئير "الأسد

واذا به يرى أسفل البئر ثعبان كبير الحجم عظيم "الطول وعقارب بجوف البئر

وفيما هو يفكر بطريقة يتخلص منها من الأسد "والثعبان والعقارب إذا بفأرين أسود والآخر أبيض يصعدان الى أعلى "الحبل

وبدءا يقرضان الحبل وأنهلع الرجل خوفا وأخذ يهز الحبل بيديه بغية أن يذهب الفأرين وأخذ يزيد عملية الهز حتى أصبح يتمرجح يمينا "وشمالا بداخل البئر

> وأخذ يصطدم بجوانب البئر وفيما هو يصطدم أحس بشيء رطب ولزج "ضرب بمرفقه

وإذا بذالك الشيء عسل النحل تبني بيوتها في الجبال وعلى الأشجار وكذلك في "الكهوف

> فقام الرجل بالتذوق منه فأخذ لعقة وكرر **409**

ذلك ومن شدة حلاوة العسل نسي الموقف الذي "هو فيه

"وفجأة إنقطع الحبل وسقط الرجل وأنقضى العمر

العبرة من القصة}؟ }

"فقال يا عم الرجل هو أنت

"والأسد الذي يجرى ورائك هو ملك الموت

"والبئر الذي به الثعبان هو قبرك

"وألحبل ألذي تتعلق به هو عمرك

والفأرين الأسود والأبيض هما الليل والنهار ".يقصون من عمرك

قال: عمه والعسل ؟؟

قال هي الدنيا من حلاوتها أنستك أن وراءك موت "وحساب

فقال له يا عم أحسن فيما بقي يغفر الله لك ما "مضى فقال له عمه صدقت

وإذا به في اليوم الثاني يرى عمه لأول مرة داخل المسجد ففرح الرجل لذلك وأخذ يقبل رأس عمه من الفرح وأنتهت القصه فهذه قصتنا جميعا

"فهل من معتبر

هلكتنا الدنيا وقد نسينا الآخره

"اللهم ردنا إليك ردا جميلا

# مرّ عمر رضي الله تعالى عنه بامرأة مجذومة

مرّ عمر رضي الله تعالى عنه بامرأة مجذومة -28 تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك فقال: إن الذي كان نهاك قد مات، فاخرجي. قالت: ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً. أخرجه مالك كما في الكنز. ص193

#### ،عبد الله بن حذافة السهمى رضى الله عنه

عبد الله بن حذافة السهمى رضى الله عنه، وما حدث معه عندما أُسِرَ هو وسريته التي بعثه عليها عمر رضى الله تعالى عنه أميراً، وكيف عُذِّبَ وضُرِبَ بالسهام وهو مصلوب. ثم أرادوا أن يلقوه في القِدْر. فلما ذهبوا به بكي، فأمر ملك الروم بردّه، وظن أنه خاف على نفسه، فعرض ما عرض أولا وهو قول الملك هل لك أن تتنصر وأشركك فى ملكى وسلطانى. فقال عبد الله لو أعطيتنى ما تملك وجميع ما تملك العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين، ما فعلت. عند ذلك طلب الملك أن يقبل رأسه ويخلى سبيله فقال أنا وأصحابي، قال الملك: أنت وأصحابك. فأطلق الملك عبد الله وأصحابه، فلما قدموا المدينة وعرف عمر فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ، فقام عمر وقبل رأسه. "قال عبد الله للملك عن سبب بكائه: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الساعة في هذا القدر فتذهب. فكنت أشتهي أن بعدد كل شعرة في جسدي نفس تُلقى في الله. عند ذلك عظم في عين الملك فحدث ما حدث. أخرجه البيهقي وابن عساكر. ص446

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،قَالَ : قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّ مِنْ ورائِكُم النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّ مِنْ ورائِكُم زمانُ صبرٍ ، لِلْمُتَمَسِّكِ فيه أجرُ خمسينَ شهيدًا
 (( منكم

صححه الألباني في

(صحيح الجامع - رقم : (2234

#### \*-: قال ورقة بن نوفل للنبى ﷺ

- ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به »
  - . « إلا عُودي
- \*-: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى \*
  - ، وهذا مستمر في ورثته »
  - . « کما کان فی مورِّثهم ﷺ
  - \*. [ (مدارج السالکین (۳۲۳/۲ ] \*

#### ((آية مفزعة للقلوب

ومَن يُرِدِ اللَّه فِتْنَتَهُ فَلَن تَملِكَ لهُ منَ اللَّهِ)

(شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ

:فالعبد لذلك يلهج بالدعاء، ومنه

(اللهم احفظني ولا تفتني، وطهر قلبي وزك نفسي)

## \*حـــ نــبــوي ــــديث

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله عنه أنس بن مالك رضي الله قال

\*.الدُّعاءَ لا يُردُّ بينَ الأذان والإقامةِ \*

الألباني

صحيح الترمذي ٢١٢

صحیح أبي داود ٥٢١

قــال العلامـة صالـح الـفوزان

: حفظه اللہ تعالے

<del>4</del>30

كثير من الناس يهملون الدعاء بين الأذان\* والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن تلاوة القرآن لا شك أنها عمل جليل ولكن تلاوة القرآن لها وقت آخر كونك تستغل هذا الوقت بالدعاء والذكر أفضل لأن الدعاء المقيد في وقته أفضل من الدعاء المطلق تلاوة القرآن مطلقة في كل وقت وهذا الوقت مخصص للدعاء فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والاستغفار أفضل من تلاوة القرآن بفطن له. في هذا الوقت هذا ينبغي أن يفطن له

تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ٦/٣٢٦

#### :ثلاثة وديان في جهنم احذروا منها وهي

- .وادي الغَّى-1
- .وادى الوَّيل-2
  - .وادی سقر-3

#### :إليكم تفاصيلها

وادى الغى: وهى لمن يجمع الصلوات فى -1 :صلاة واحدة، قال تعالى

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً

وهذا الوادى " وادى الغى " تستعيذ منه جهنم كل .يوم من شدة حرارته فهل يتحمله بشر ؟

وادى الويل -2:

وهی لمؤخر الصلوات بدون عذر و هو وادی ملیء :بالعقارب والحیات لقوله تعالی

.[ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ] : وادى سقر -3

وهو لتارك الصلاة حيث قال تعالى:

[ ماسلككم في سقر ، قالوا لم نكن من المصلين]

[ و قال [وما أدراك ماسقر ، لاتبقى ولا تذر

وهذا الوادى بمجرد دخول تارك الصلاة تذوب عظامه من شدة الحرارة وتارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان ويحرم من شفاعة النبى صل الله عليه وسلم

## عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن)) الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، ((وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان).

رواه مسلم.

المؤمن القوي، هو من يقوم بالأوامر ويترك النواهي بقوة ونشاط، ويصبر على مخالطة الناس 428 .ودعوتهم، ويصبر على أذاهم

وفي الحديث: الأمر بفعل الأسباب والاستعانة .بالله

.وفيه: التسليم لأمر الله، والرضا بقدر الله

على سبيل الطمأنينة؛ أردت أن أخبرك أنه إن كان" لك نصيب في شيء سيأتيك رغم استحالة الأسباب، وإن لم يكن لك نصيب في شيء لن تحصل علیه حتی وإن كان بین یدیك.. كن علی قناعةٍ تامة أنَّ كل شيء يمكن أن يخرج من تحت سيطرتك مهما كنت تعتقد أنك مسيطرًا عليه، وأنَّ ما تراهٔ مستحيلاً بعقلك وقلبك ومحدودية بصيرتك عند الله ممكن وسهل تحقيقه، ما عليك إلا أن تحسن الظن بالله وأن تُقوِّى ثقتك به باستمرار وألا تتوقع البلاء قبل وقوعه، وتذكَّر دائمًا أنَّ نجاحك في أي شيء سببه كرم وستر الله عليك قبل اجتهادك وقبل أى شىء.. قل الحمد لله في السرَّاء والضرَّاء وسيتكفَّل الله بكل أمورك ".ويُدبِّرها

# كان التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله :يقول

ابن آدم! إنك تموت وحدك، وتُبعثُ وحدك،" ،،،وتُحاسبُ وحدك

يا ابن آدم! لو أن الناس كلهم أطاعوا الله، وعصيتَ أنت لم تنفعك طاعتهم، ولو عصوا الله .وأطعت أنت لم تضرك معصيتهم

يا ابن آدم !!! دينك دينك؛ فإنما هو لحمك ودمك، فإن سلم لك دينك، سلم لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى، فاستعذ بالله منها؛ فإنما هي نارٌ لا تُطفأ ".وجسمٌ لا يبلى، ونفس لا تموت

| ــــــ"الزهد" للحسن |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

#### :قال ابن القيم رحمه الله

يجلس الرجل عِنْدَمَا يُريد النّوم لله سَاعَة يُحَاسب نَفسه فِيهَا على مَا خسره وَربحه فِى يَوْمه ثمَّ يجدد لَهُ تَوْبَة نصُوحًا بَينه وَبَينِ الله فينام على تِلْكَ التَّوْبَة ويعزم على أن لَا يعاود الذَّنب إذا اسْتَيْقَظَ وَيِفْعِل هَذَا كُلِّ لَيْلَةٌ فَإِن مَاتَ مِن ليلته مَاتَ على تَوْبَة وَإِن اسْتَيْقَظَ اسْتَيْقَظَ مُسْتَقْبِلا للْعَمَل مَسْرُورا بِتَأْخِيرِ أَجِله حَتَّى يِسْتَقْبِل رِبِه ويستدرك مَا فَاتَهُ وَلَيْسَ للْعَبِدِ انفع من هَذِه النومة وَلَّا سِيمًا إذا عقب ذَلِك بذكر الله وَاسْتِعْمَال السِّنَن الَّتِي وَرِدت عَن رَسُولِ الله عِنْدِ النَّومِ حَتَّى يَغْلِبَهُ النُّوم فَمن أَرَادَ الله بهِ خيراً وَفقه لذَلِك .كتاب الرُّوح 79

## .عَظِيمُ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ■

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ . :-النَّبِيُّ - عَلَيْهُ

،إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأَنَّاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلاَ شُهَدَاءَ»

يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ .«مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

:قَالُوا

:يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ

،هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ»

وَلاَ أَمْوَالِ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، ،وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ

لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ «النَّاسُ

: وَقَرَأُ هَذِهِ الآيَةَ

أَلاَ إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ﴿ . " ﴾يَحْزَنُونَ

، أَخْرَجَهُ (أَبُو دَاوُدَ) بِرَقْمِ (٣٥٢٧) وَغَيْرِهِ

-وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ .

### \* مسائل في صلاة الاستخارة \*

\*:قال ابن عمر رضى الله عنهما•\*

إن الرجل يستخير الله تبارك وتعالى فيختار له، فيسخط على ربه عز وجل، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة، فإذا هو خير له(الزهد لنعيم ابن حماد (ر134

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون • في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها، إلا إذا أراد بيان خصوص الوقت

كالحج مثلا في هذه السنة؛ لاحتمال عدو أو فتنة، والرفقة فيه، أيرافق فلانا أم لا؟

وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب • والحرام والمكروه، وإنما تكون في المندوبات . والمباحات

والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله؛ لأنه • مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض . عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه

(الموسوعة الفقهية الكويتية 242/3)

يؤخذ من أقوال الفقهاء أن تكرار الاستخارة • يكون عند عدم ظهور شيء للمستخير، فإذا ظهر له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدعو إلى .التكرار اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن علامات • القبول في الاستخارة انشراح صدره للأمر الذي استخار لأجله .

(الموسوعة الفقهية 319/49)

### : قل معی

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات و المؤمنين ] . [ والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه يقول: { من استغفر للمؤمنين وللمؤمنة وللمؤمنة للمؤمنة عسنة

. رواه الطبراني

تكسب بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ، فكم قد مات ،،، !منهم وكم يعيش و كم سيعيش ؟

### : قال رسول الله ﷺ

أطفالُ المسلمينَ في جَبلِ في الجنةِ يكفلهمْ إبراهيمُ وسارةُ حتى يدفعونهُم إلى آبائهِم يومَ .القيامةِ

.السلسلة الصحيحة ١٤٦٧

#### القضاء

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "وقد امتنع ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله عثمان رضي الله عنه القضاء." رواه الترمذي

وعرض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء نيسابور، فاختفى ثلاثة أيام، ودعا الله تعالى . فمات في اليوم الثالث

وورد كتاب السلطان بتولية نصر بن علي الجهضمي عشية قضاء البصرة، فقال: أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدا، وأتوا عليه من الغد .فوجدوه ميتا

وقال مكحول: لو خيرت بين القضاء والقتل اخترت القتل. وامتنع منه الإمام الشافعي رضي الله عنه لما .استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب

وامتنع منه الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه - لما .استدعاه المنصور فحبسه وضربه

وقال آخر: فيا ليتني لم أكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضية" انتهى. "مغني المحتاج" (6/259-261)

ولا يخفى أن أولئك العلماء لما أبوا القضاء قام بالأمر من هو كفء له، أما إذا كان الاعتذار سيؤدي إلى تولية من لا يصلح، فليقدم عليه مستعينا بالله .تعالى

### ومضات من تاریخنا.

\*!دعوة الإمام العالم تقتل الحاكم الظالم \*

قال الإمام ابن كثير في سياق حديثه عن فتنة : خلق القرآن التي ثبت فيها الإمام أحمد

جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه " ويقول: يعز عليّ يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفاً لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه .إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف

قال : فجثى الامام أحمد على ركبتيه ورمق : بطرفه إلى السماء وقال سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن .كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته

قال : فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث " ! الأخير من الليل

\_\_\_\_

( البداية والنهاية (١٠ / ٣٦٦

وذكر ابن كثير رحمه الله في قصة مقتل الإمام المحدث سعيد بن جبير رحمه الله على يد الحجاج بن يوسف الثقفي أن الحسن البصري رحمه الله لما بلغه مقتل سعيد بن جبير قال: اللهم يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاج، فما بقي . بعدها إلا ثلاثة حتى مات

\_\_\_\_\_

البداية والنهاية لابن كثير

### : - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله

خلف بن أحمد كَانَ أُمِيرَ خُرَاسَانَ ، هو الّذي ) أخرج البخاري محمد بن إسماعيل من بخارى ،وطرده عنها

فدعا عليه البخاري فَلَمْ يُفْلِحْ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَبْقَ فِي الْإِمْرَةِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ حَتَّى احْتِيطَ عَلَيْهِ وعلى أمواله وَأُرْكِبَ حِمَارًا وَنُودِيَ عَلَيْهِ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ سجن من ذلك الحين فمكث فِى السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَهَذَا جَزَاءُ مَنْ تَعَرَّضَ لأهل . ( الحديث والسنة

\_\_\_\_\_

(البداية و النهاية (٥٢/١١)

### اكثر الصرخات الماً يوم القيامه :

ياليتني قدمت لحياتي ) انتهت مدة اقامتهم ) وذهبوا ليروا النتيجه ..فبادر قبل ان تغادر (( مَن أرادَ أن يسافرَ )) :

### : قال النبي ﷺ

: مَن أرادَ أن يسافرَ ، فليقُلْ لِمَن يُخلِّفُ

(( استودعُكُمُ اللَّهَ الَّذي لا تضيعُ ودائعُهُ ))

أحمد (2/403)، وابن ماجة (2/943) [برقم (2825)]، وانظر ((صحيح ابن ماجة)) (2/133). (ق) ،وانظر(( فيالكلم الطيب (168) الألباني (( إسناده حسن

( لواشتركوا فى دمِ مؤْمِنِ ) :

: قال النبي ﷺ

لو أنَّ أهلَ السماءِ والأرضِ اشتركوا )) في دمِ مؤْمِنٍ لكبَّهم اللهُ عزَّ وجلَّ (( في النارِ

صححه الألباني في

(صحيح الجامع - رقم: (5247

(( ((صلاة الضحى هي صلاةُ الأوَّابينَ :

: قال النبي ﷺ

، لا يُحافظُ على صلاة الضحى إلا أوَّابٌ))

(( قال : وهي صلاةُ الأوَّابينَ

حسنه الألباني في

(صحيح الترغيب - رقم: (676

: قال رسول الله ﷺ:

من قالَ: (( أُستَغفرُ اللَّهَ الَّذي لا إِلَهَ إِلَّا ، هُوَ الحيَّ القيُّومَ، وأتوبُ إليهِ، غُفِرَ لَهُ ( وإن كانَ قد فرَّ منَ الزَّحفِ

صححه الألباني في

(صحیح أبی داود - رقم: (1517

،،،، كثرة الضحك تميت القلب

: قال رسول الله عليه

أُقِلَّ الضَّحكَ ،)) وفي روايةٍ : (( لا )) تُكْثِروا الضَّحكَ ، فإنَّ كثرةَ الضِّحكِ (( تُميتُ القلبَ

حسنه لألباني في

(صحيح الأدب المفرد - رقم: (190

حسنه

## نئیں الفاظ کے پرانے معانی

.....کُچھ جَدید اِصطِلاحات کے اردو نام\*

ڈرائیور = گاڑی بان●

اَیش ٹرے= راکھ دان●

ٹیُوب لائٹ= سَلاخِ تاباں/روشن نلکی●

بلب = قنديل●

پرُوف ريڈَر= عَيب جُو●

ٹول پلازہ = راہداری عمارت●

چیک پوسٹ = مقامِ تَفتیش●

- موبائل فون = جوال/محمُّول●
  - چارجر = بَرقِیہ●
  - کیلکولیئر = شُمارکننده●
    - کمپیوٹر = حاسبہ●
  - کی بورڈ = تختہ کلیدی●
    - اییلیکیشَن = نِظامِیہ●
  - رَسمُ الخَط = Font فونٹ●
  - تَجدید = Update اَپ-ڈیٹ•
    - ڈاؤنلوڈ = اُتارنا●
    - اپ-لوڈ = چڑھانا●
    - فیس بُک = رخِ کِتابِ●
      - يُوڻوپِ = خَيالِستان●
    - اِشتَراک = shareشئیر•
    - ایس-ایم-ایس = پَیَامچہ●

- پوسٹ = مُراسلہ●
- ڈیلِیٹ = حَذَف کَرنا●
  - کاپی = نَقل•
- پیسٹ = چَسپاں کَرنا●
  - وال = بام•
- ہارڈ کاپی = وَرقی نَقل/نُسخہ●
- سافٹ کاپی = بَرقی نَقل/نُسخہ●
  - فوٹو کاپی = عَکسی نَقل●
  - إن باكس/مَيسِنجَر = نامہ دان●
    - سکرین شاٹ = عَکسِیہ●
      - آن لائن = بِالرابطہ●
      - آف لائن = بلا رابطہ●
    - پینٹِنگ = نَقشی تَصویر●
      - فوٹو = عَکسی تَصویر●

- پِنسَل سکیچ = سکہئی خاکہ●
  - سپرے = چھڑکاؤ●
  - ئیگ کَرنا = نَتھی کَرنا●
  - پَبلِک پلیس = جائے عامہ•
- ریفریجریٹر = خانہ یخ بستہ•
- ڈیپ فریزر = گہرا منجمد خامہ●
  - گراؤنڈ فلور = مَنزِلِ فَرشی●
    - ئیلی ویژن = دُور دَرشَن●
    - سپیڈ بریکر = رفتار کُش●
  - پرِنٹِنگ پریس= چَھاپہ خانہ●
- سِلوَر جُوبلی= جَشنِ چَندَن /نَقرہ●
- گولڈَن جُوبلی= جَشنِ سونا / کُندَن●
  - پلاٹینَم جُوبلی= جَشنِ موتی●
    - ڈائمَنڈ جُوبلی = جَشنِ ہیرا●

- فولدًر = خانہ
- مُخَفَّفِ لَفظى = abbreviationايبريوئيشَن●
  - آتِش اَنگيز = lighter لائتَر
  - فِنگَر پرنٹ = نشانات انگلی●
    - پلَیٹ فارم = قابُوس●
    - ٹائم لائن = روزنامچہ●
    - پاس وَرڈ = کَلیدی بول●
      - ای میل = بَرقی ڈاک●
    - اِن باکس = نامہ دان/تَخلِیہ•
      - لاگ اِن = دَخُول/ داخلہ●
      - لاگ آؤْٹ = خَرُوج/اخراج●
  - اَلفِيہ = Millennium مِلَّينِئَم
  - ٹاپ فلور/پینٹ ہاؤس = مَنزِلِ عَرشی
    - فائل = مثل

.....برین ڈرین = ہِجرَتِ اَذہان

## \*صدقہ کا بہترین اصول\*

-----

اکتوبر(2017ء) میں بندہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے دفتر میں بغرضِ ملاقات موجود تھا۔ اس دوران ایک صاحب آئے جو لاہور سے حضرت والا دامت برکاتہم سے ملنے آئے تھے، انہوں نے مختلف سوالات کئے حضرت والا دامت برکاتہم جواب دیتے رہے۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ صدقہ کرنے کی کیا ترتیب ہونی چاہئے؟ اس کی بہتر صورت کیا ہے؟

حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا : \*''بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ مخصوص کر دیا جائے مثلاً ایک فیصد یا دس فیصد، جتنی استطاعت ہو، اس حساب سے متعین کر لیا جائے اور پھر وہ اتنا پیسہ صدقہ \*''کے طور پر دے دیا جائے

بعد میں ایک موقع پر \*البلاغ مفتی اعظم نمر\*
میں اس حوالے سے مزدی تفصیل ملی تو اس
طریقِ کار کی اہمیت مزید واضح ہوئی۔البلاغ
مفتی اعظم نمبر کی پہلی جلد میں مفتئ اعظم
پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت
برکاتہم اپنے تاثراتی مضمون \*"میرے والد
:میرے شیخ"\* میں رقمطراز ہیں

حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو اللہ کے" راستے میں خرچ کرنے کا بڑا ذوق تھا، اور آپ مصارفِ خیر میں حصہ لینے کی کوشش میں رہتے تھے۔۔۔۔۔انفاق کا یہ معمول تنگی و فراخی ہر حالت میں جاری رہا۔ اور اس کیلئے \*جو طریقِ کار اپنایا ہوا تھا وہ بڑا سبق آموز اور لائقِ \*تقلید ہے۔

آپ کا معمول یہ تھا کہ زکوۃ ادا کرنے کے علاوہ آپ کے پاس \*جب بھی کوئی رقم آتی تو اس کا ایک معین حصہ فوراً مصارف خیر میں خرچ کرنے کے لئے علیحدہ فرمالیتے،\* اور طے کیا ہوا تھا کہ آمدنی اگر محنت سے حاصل ہوئی ہے تو بیسواں حصہ (پانچ فی صد)اوراگر کسی محنت کے بغیر حاصل ہوئی ہے(مثلاً انعام،ہدیہ،تحفہ وغيره) تو اس كا دسواں حصہ فوراً عليحدہ نكال لیاجائے،....صندوقچی میں ایک تھیلا آپ کے پاس ہمیشہ رہتا تھا،جس پر ''صدقات و مبرّات" لکھا رہتا تھا،تنگ دستی کا زمانہ ہو یا فراخی کا،آمدنی کا مذکورہ حصہ آپ فوراً اس تھیلہ میں رکھ دیتے تھے،اور جب تک یہ حصہ "صدقات ومبرات "کے تھیلے میں نہ چلاجاتا،اس

وقت تک اس آمدنی کو استعمال نہیں فرماتے تھے،اگر دس روپئے بھی کہیں سے آئے ہیں تو فوراً اس کے چھوٹے نوٹ بدلوا کر ایک روپیہ اس تھیلے میں رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔(البلاغ (مفتی اعظم نمبر۔ج۱ ص۴۵۹

اسی طرح البلاغ مفتی اعظم نمبر کی دوسری جلد میں حضرت مفتی عبدالرووف سکھروی مدظلہم کے والدِ مکرم حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مضمون "حضرت مفتی ٔ اعظم کا اندازِ تربیت" میں حضرت کے ملفوظات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں

نماز کی ادائیگی کی ظاہری و باطنی اصلاح" کرے اور کچھ نہ کچھ انفاق بھی کیا کرے۔ \*حضرت مولانا تھانوی ؒ اپنی کمائی کا ایک تہائی خیرات کردیا کرتے تھے\* اور حضرت \*مولانا **45**5 شبیر احمد عثمانی صاحب 'آپنی کمائی کا ایک خمس(یعنی پانچواں حصہ) خیرات کرتے تھے۔\* حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب کو دیکھا کہ ان کے پاس تین چپاتیاں آتی تھیں،ان میں ڈیڑھ چپاتی خود تناول فرماتے ایک چپاتی خیرات کردیتے تھے اور آدھی کسی کو ہدیہ کردیتے تھے ۔(البلاغ مفتی اعظم نمبر۔ج۲ ۔

اس ساری بات سے اس طریقِ کار کی اہمیت کا اندازہ ہوا، حضرت شیخ الاسلام صاحب اس طریقِ کار کا مشورہ دے رہے ہیں، حضرت مفتئ اعظمِ پاکستان اسے لائقِ تقلید قرار دے رہے ہیں جبکہ کئی بزرگوں نے یہ طرزِ اپنا نے کا اہتمام کیا۔

ویسے تو ہر شخص صدقہ کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہی رہتا ہے۔ ھجھ لیکن اس التزام اور اس طرح کی پابندی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری کی ساری آمدنی مکمل طور پر صدقے کی چھلنی سے چھن کر آئے گی اور گویا کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی آ رہا ہے، اس کے ایک ایک پیسے کا صدقہ دیا جا رہا ہے، اس طریقِ کار سے برکت بھی ہوگی اور صدقہ کا اہتمام بھی رہے گا کیونکہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ جب اس کے پاس مال آیا ہو اور اس نے اس کا صدقہ نہ دیا ہو۔

اگر انسان زیادہ اوسط متعین نہیں کرسکتا تو کل آمدنی کا ایک فیصد ہی متعین کرلے یعنی کہ \*اگر کسی کی ماہانہ آدنی مِل ملا کے بیس ہزار روپے بنتی ہو اور اس نے ایک فیصد صدقہ متعین کیا ہوا ہے تو کل 200 روپے بنیں گے۔ \* اب ہوسکتا ہے کہ وہ ماہانہ بنیاد پر مذکورہ رقم سے زیادہ ہی صدقہ کیا کرتا ہو لیکن اگر یہ طریقہ

اپنا لیا تو ہر ہر رقم میں سے صدقہ کشید ہو کر وہ آمدنی پاکیزہ اور بابرکت ہوتی جائیگی۔ اور صدقہ میں بھی کبھی تعطل نہیں آئے گا۔

اگر اس طریقِ کار پر عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے صدقے کے ظاہری و باطنی فوائد پوری طرح حاصل ہونگے اور مال کی محبت بھی دل میں جگہ نہ بنا پائے گی۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالٰی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

جزاكم اللہ

\*بسلسلہ: معارف عثمانی\*

# پہلے زمانے کے چور بھی آج کے علماء کے مقابلے میں زیادہ فقیہ ہوتے

ساجد خان نقشبندی

امام جوزی رحمہ اللہ نے قاضی انطاکیہ کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہےکہ وہ ایک دن اپنے کھیتوں کو دیکھنے شہر سے نکلے تو شہر کے باہر ایک چور نے دھر لیا۔چور نے کہا کہ جو کچھ ہے میرے حوالے کردیجئے ورنہ میری طرف سے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

قاضی نے کہا : خدا تیرا بھلا کرے ۔ میں عالم آدمی ہوں اور دین میں اس کی عزت کا حکم دیا گیا ہے ساتھ میں قاضی شہر بھی ہوں لہذا مجھ پر رحم کر۔ چور نے کہا :الحمدللہ !ایسا شخص جو بیچارہ فقیر نادار ہو اور اپنا نقصان پورا نہ کرسکے کے بجائے آج ایک ایسے شخص کو اللہ نے میرے قابو میں دیا ہے کہ اگر اس کو میں لوٹ بھی لوں تو شہر واپس جاکر اپنا نقصان پورا کرسکتا ہے ۔

قاضی نے کہا :خدا کے بندے تو نےرسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث نہیں سنی کہ دین وہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا اور مخلوق سب اللہ کے بندے ہیں اور سنت وہی ہے جو میرا طریقہ ہے۔ پس جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی بدعت ایجاد کی تو اس پر اللہ کی لعنت ۔

تو اے چور !ڈاکے ڈالنا اور لوگوں کو راستے میں لوٹنا یہ بدعت ہے نبی کریم ﷺ کا طریقہ اور دین نہیں ۔میں آپ کا خیر خواہ ہوں آپ کو چوری سے منع کرتا ہوں کہ مبادا نبی کریم ﷺ کی اس لعنت والی وعید میں آپ شامل نہ ہوجائیں ۔

چور نے کہا :میری جان! یہ حدیث مرسل ہے (جو شوافع کے ہاں حجت نہیں ) اور بالفرض اس حدیث کو درست بھی مان لیا جایئے تو آپ کا اس ''چور'' کے بارے میں کیا خیال ہے جو بالکل ''قلاش'' ہو فاقوں نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دئے ہو ں اور ایک وقت کے کھانے کا بھی کوئی آسرا نہ ہو؟۔ایسی صورت میں ایسے شخص کیلئے آپ کا مال بالکل پاک و حلال ہے کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے عبد اللہ ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ دنیا اگر محض خون ہوتی تو مومن کا اس میں سے کھانا حلال ہوتا۔نیز علما کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی کو اپنے یا اپنے خاندان کے مارے جانے کا خوف ہو تو اس کیلئے دوسرے کا مال حلال ہے۔اور اللہ کی قسم میں اسی حالت سے گزررہا ہوں لہذا شرافت سے سارا مال میرے حوالے کردو۔ قاضی نے کہا :اچھا اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو مجھے اپنے کھیتوں میں جانے دو وہاں میرے غلام و خادم نے آج جو اناج بیچا ہوگا اس کا مال میں ان سے لیکر واپس آکر آپ کے حوالے کردیتا ہوں ۔

چور نے کہا :ہرگز نہیں آپ کی حالت اس وقت پرندے کی مانند ہے جو ایک دفعہ پنجرے سے نکل گیا پھر اسے پکڑنا مشکل ہے ۔مجھے یقین نہیں کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس لوٹیں گے۔

قاضی نے کہا: میں آپ کو قسم دینے کو تیار ہوں کہ ان شاللہ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اسے پورا کروں گا۔

چور نے کہا :مجھے حدیث بیان کی مالک رحمہ اللہ نے انہوں نے نافع رحمہ اللہ سے سنی انہوں نےعبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ :یمین (المکرہ لاتلزم(مجبور کی قسم کا اعتبار نہیں

اسی طرح قرآن میں بھی ہے الامن اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان مجبور آدمی زبان سے کلمہ کفر بول سکتا ہے تو مجبوری کی حالت میں جب کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے تو جھوٹی قسم بھی کھائی جاسکتی ہے ۔لہذا فضول بحث سے پرہیز کریں اور جوکچھ ہے آپ کے پاس میرے حوالے کردیں۔

قاضی اس پر لاجواب ہوگیا اور اپنی سواری ،مال کپڑے سوائے شلوار کے اس کے حوالے کردیا۔

چور نے کہا:شلوار بھی اتار کر دیں۔

قاضی نے کہا :اللہ کے بندے نماز کا وقت ہوچکا ہے ۔اور بغیر کپڑوں کے نماز جائز نہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے خذو زینتکم عند کل مسجد (اعراف ۳۱)اور اس آیت کا معنی تفاسیر میں یہی بیان کیاگیا ہے کہ نماز کے وقت کپڑے پہنے رکھو۔

نیز شلوار حوالے کرنے پر میری بے پردگی ہوگی جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاکہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کے ستر کو دیکھے۔

چور نے کہا: اس کا آپ غم نہ کریں کیونکہ ننگے حالت میں آپ کی نماز بالکل درست ہے کہ مالک رحمہ اللہ نے ہم سے حدیث بیان کی وہ روایت کرتے ہیں نافع رحمہ اللہ سے وہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ سے کہ

العراة یصلون قیاما و یقوم امامهم وسطہم ننگے کھڑے ہوکر نماز پڑھیںاور ان کا امام بیچ میں کھڑاہو۔

نیز امام مالک رحمہ اللہ بھی ننگے کی نماز کے جواز کے قائل ہیں مگر ان کا فتوی یہ ہے کہ کھڑے ہوکر نہیں پڑھیں گے بلکہ متفرق متفرق پڑھیں گے اور اتنی دور دور پڑھیں گے کہ ایک دوسرے کے ستر پر نظر نہ پڑے۔جبکہ امام ابو

حنیفہ رحمہ اللہ کا فتوی یہ ہے کہ کھڑے ہوکر نہیں بلکہ بیٹھ کر پڑھیں ۔

اور ستر پر نظر پڑنے والی جو روایت آپ نے سنائی اول تو وہ سندا درست نہیں اگر مان بھی لیں تو وہ حدیث اس پر محمول ہے کہ کسی کے ستر کو شہوت کی نگاہ سے دیکھاجائے۔ اور فی الوقت ایسی حالت نہیں اور آپ تو کسی صورت میں بھی گناہ گار نہیں کیونکہ آپ حالت اضطراری میں ہے خود بے پردہ نہیں ہورہے ہیں بلکہ میں آپ کو مجبور کررہا ہوں ۔لہذا لایعنی بحث مت کریں اور جو کہہ رہاہوں اس پر عمل کریں۔

قاضی نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم قاضی اور مفتی تو تجھے ہونا چاہئے ہم تو جھگ ماررہے ہیں ۔ جو کچھ تجھے چاہئے لے پکڑ لاحول ولاقوۃالاباللہ ۔اور یوں چور سب کچھ لیکر فرار ہوگیا۔ (کتاب الاذکیا ،لابن الجوزی ،ص۳۸۹)

## 🌣 چند اہم و مفید مشورے 🌣

سے 40 سال کے دوران انسانی جسم کی 35 کمزوری کا سفر شروع ہوجاتا ہے ، لہٰذا زندگی کے اس موڑ پر اپنا زیادہ خیال رکھنے اور درج ذیل :ہدایات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے

رجوع الی اللہ کا اہتمام اور گناہوں سے بچیں ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف پوری توجہ دیں ۔

مستقل ورزش کرنے کی عادت ڈالیں اور اپنے جسم کو کسی نہ کسی طریقے سے حرکت میں رکھیں ، پیدل چلیں ، تیراکی کریں یا کوئی مؤثر ورزش ۔ حد سے زیادہ کھانے پینے کا شوق اب ختم کردیں ، معیاری کھانا بقدرِ ضرورت صرف اتنا کھائیں کہ چاق و چوبند رہیں اور کمزوری محسوس نہ ہو ۔

گاڑی اور سواری وغیرہ پہ کم سے کم سفر کریں ، کوشش کریں کہ قریب کے کام پیدل سر انجام دیں ، جیسے مسجد جانا ، بازار وغیرہ جانا ۔

ہےجا غصہ ، اور فضول بحث مباحثے سے اجتناب کریں ، ازخود اپنے آپ کو تنگی اور پریشانی میں نہ ڈالیں ؛ کیوں کہ اس سے دل کا سکون اور صحت برباد ہو جاتی ہے ۔

مال جمع کرنے کی ہوس کے بجائے اپنی ذات ، اہل و عیال اور نیک کاموں میں مال خرچ کریں ، اور یہ سوچ بنائیں کہ مال کمانے کا مقصد اپنے آپ کو اور اردگرد کے لوگوں کو سکھ پہنچانا ہے ۔

گہرے صدمے سے بچیں ، کسی بھی ایسی چیز پر شدید افسوس نہ کریں جو آپ کے بس میں نہ ہو ؛ بلکہ ایسی چیزوں کو بھول کر اطمینان سے آگے بڑھ جائیں۔

عاجزی اختیار کریں ۔۔۔۔ مال و دولت ، جاہ و منصب اور طاقت و قوت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مغرور بنا کر تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں ۔ بالوں کی سفیدی سے ہرگز نہ ڈریں ، یہ آپ کی عمر ختم ہونے کا سبب نہیں ، بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب آپ کی زندگی کے بہترین دن شروع ہوچکے ہیں ؛ اس لیے اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھتے ہوئے روزمرہ کے مشاغل اور حلال کمانے کا سفر جاری رکھیں ۔

نیکی کےکام ، بالخصوص باجماعت نماز ، استغفار اور درود و سلام بالکل نہ چھوڑیں ، اس لیے کہ نیکیوں کا یہ سرمایہ اُس دن آپ کے کام - آئے گا جب نہ مال فائدہ پہنچائے گا ، نہ اولاد

اس عمدہ تحریر کے محرر کانام معلوم نہیں ،\* ) (\*! اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے

# ایکسٹرا\_ورجن\_زیتون\_آئل کے #طبعی\_فوائد

## جگر\_کی\_صفائی

جسمانی افعال کے لیے جگر کی بہت اہمیت ہے،
یہ اندرونی نظام کی صفائی کرتا ہے مگر زہریلے
مواد کی صفائی کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنا
ہوتی ہے اور ایسا زیتون کے تیل سے ممکن ہے۔
بہترین نتائج کے لیے دو کھانے کے چمچ زیتون کے
تیل کو تھوڑی مقدار میں لیموں کے عرق میں ملا
کریی لیں۔

# جسمانی\_دفاعی\_نظام\_بہتر\_بنائیں

اس میں موجود فیٹی ایسڈز جسمانی دفاعی نظام کے مختلف افعال کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف موسمی امراض سے بچنا آسان ہوجاتا ہے۔

### دل\_کو\_تحفظ\_دے

کولیسٹرول کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ایل ڈی ایل (نقصان دہ) اور دوسری ایچ ڈی ایل (فائدہ مند)، امراض قلب سے بچنے کے لیے ایل ڈی ایل کی سطح کو کم رکھنا ضروری ہوتا ہے جبکہ دوسری کی سطح بڑھانا ہوتی ہے، اس کا یک ذریعہ زیتون کا تیل، سبزیاں، پھل اور اجناس پر مشتمل غذا کا استعمال ہے۔

# جسمانی\_ورم\_کم\_کرے#

زیتون کا تیل جسمانی ورم میں کمی کے لیے درد کش ادویات کی طرح ہی کام کرتا ہے، ایک تحقیق کے مطابق کچھ کھانے کے چمچ زیتون کا تیل کسی درد کش دوا جتنا اثر رکھتا ہے اور یہ قدرتی علاج ہے جس کا کوئی نقصان نہیں۔

# جاوید احمد غامدی اصلی نام"شفیق احمد

جاوید احمد غامدی اصلی نام"شفیق احمد"\*\* 1951ء میں پنجاب کے ایک

ضلع ساہیوال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ ایک مقامی اسکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ 1967ء میں لاہور آگیا۔اس نے مختلف اساتذہ سے اپنی ابتدائی زندگی میں روایتی انداز میں اسلامی علوم پڑھے۔ 1973ء میں یہ امین احسن صاحب اصلاحی صاحب کی شاگردی میں آگیا جنھوں نے اس کی زندگی پر گہرا اثرڈالا۔ دس سال سے زیادہ (1979ء تا 1991ء) عرصے تک سول سروسز اکیڈمی لاہور میں بطور عربی ٹیچر

کے ملازمت کرتا رھا، نائن الیون کے واقعے کے بعد جب امریکن سی آئی اے اپنے وزیر دفاع ریمزے فیلڈ کی ھدایت پر پاکستان میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈ رھی تھی جو پاکستانی عوام کو اسلام کے امریکن ایڈیشن کی تعلیم دے سکے تو قرعہ فال جاوید احمد غامدی جو اس وقت شفیق احمد تھا کے نام نکلا اور یہ پوری تندھی \_ سے امریکن اسلام کی تبلیغ میں جت گیا

۔جاوید احمد غامدی دورِ حاضر کے فتنوں میں ایک عظیم فتنہ ہے خصوصی طور پر ہمارا بنیادی دینی تعلیم سے محروم نوجوان ، دنیاوی تعلیم یافتہ ، اردو دان طبقہ کافی حد تک اس فتنہ کی لپیٹ میں آچکا ہے ۔فی زمانہ غامدی فکر ایک مکمل مذہب کی شکل اختیار کرچکی ہے

یہ دور حاضر کاایک ایسا تجدد پسند گروہ ہے۔ جس نے اپنے امریکی آقاؤں کی ھدایت پر دین --- اسلام کا امریکن ایڈیشن تیار کرنے کے لئے قرآن و حدیث کے الفاظ کے معانی اور دینی اصطلاحات کے مفاہیم تک بدلنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ یہ بھیڑ کے روپ میں ایک بھیڑیا ہے یا جیسے رنگین خوشنما کیپسول میں زہر بھر کے بیچ رھا ھے

۔ ان میں سے ایک سلسلہ عبداﷲ چکڑالوی اور شیخ اسلم جیراج پوری سے ہوتا ہوا چوھدری غلام احمد پرویز بٹالوی (معروف منکرِ حدیث) تک پہنچتا ہے۔جن لوگوں نے اپنے عزائم اور فاسد نظریات کی ترویج میں احادیث کو رکاوٹ گردانا ، انہوں نے حجیت حدیث کا انکارکیا جبکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ

وما اُتُكم الرسول فاخذوه ومانهُكم عنہ فانتھوا ((اعشر آیت 59، ع 7 ترجمہ: رسول جو کچھ تمہیں دیں، اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو۔

غامدی نہ صرف منکر ِحدیث ہے بلکہ اسلام کے متوازی ایک الگ مذہب کا علمبردار ہے ۔ یہ شخص اپنی چرب زبانی کے ذریعے اس فتنے کو خوب پھیلا رہا ہے اور اس مقصد کے لیئے امرہکی ایجنسی سی آئی اے کی مدد سے اُس کو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کی پوری توجہ و سرپرستی بھی حاصل ہے۔

غامدی کے منکر ِحدیث ہونے کے کئی وجوہات
ہیں ۔ وہ اپنے من گھڑت اُصولِ حدیث رکھتا ہے ۔
حدیث و سنت کی اصطلاحات کی معنوی
تحریف کرتا ہے اور ہزاروں اَحادیث ِصحیحہ کی
حجیت کا انکار کرتا ہے آسان الفاظ میں یوں
سمجھیں کہ وہ صحیح حدیثِ رسول ﷺ کو
بھی دین اسلام میں دلیل تسلیم نہیں کرتا

جاوید احمد غامدی کے چند معروف عقائد" ذیل میں اسی کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ درج ھیں تا کہ آپ کو اس فتنہ کی حقیقت "جاننے میں آسانی ھو

عیسیٰ علیہ السلام وفات پاچکے ہیں۔ ....

[ميزان، علامات قيامت، ص:178،طبع 2014]

• • •

قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا۔

ميزان، علامات قيامت، ص:177،طبع] [مئى2014

• • • •

مرزا غلام احمد قادیانی) غلام احمد پرویز) سمیت کوئی بھی کافر نہیں، کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق نہیں ہے۔ [[اشراق،اکتوبر2008،ص:67

....

حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا [اضافہ بالکل نہیں ہوسکتا۔

• • •

سنتوں کی کل تعداد صرف 27 ہے۔. [[میزان،ص:14

داڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں ..... [مقامات، ص:138،طبع نومبر2008]

مرتد کی شرعی سزا نبی کریم ﷺ کے زمانے.... کے ساتھ خاص تھی۔ [اشراق، 95:ص:2008م رجم اور شراب نوشی کی شرعی سزا حد .... [برہان،ص:35 تا 146،طبع فروری 2009

اسلام میں "فساد فی الارض" اور "قتل …. نفس"کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہوسکتی

[ـ[برہان، ص:146،طبع فروری 2009

قرآن پاک کی صرف ایک قرآت ہے، باقی.... قراءتیں عجم کا فتنہ ہیں۔[میزان،ص:32،طبع ..اپریل2002

ہرآدمی کو اجتہادکاحق ہے۔ اجتہاد کی اہلیت.... کی کوئی شرائط متعین نہیں، جو سمجھے کہ اسے تفقہ فی الدین حاصل ہے وہ اجتہاد کرسکتا ہے۔ سوال وجواب،ہٹس 612،تاریخ اشاعت:10] [مارچ 2009

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ.... کرام کے بعد غلبہ دین کی خاطر (اقدامی)جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ [اشراق، اپریل2011، [ص:2]

تصوف عالم گیر ضلالت اور اسلام سے متوازن.... [ایک الگ دین ہے۔ [برہان، ص:181، طبع 2009

مسلم وغیر مسلم اور مردوعورت کی گواہی.... میں فرق نہیں ہے۔ [برہان، ص:25 تا 34،طبع [فروی 2009

زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست کو تبدیلی کا حق .... [حاصل ہے۔ [اشراق، جون 2008، ص:70 یہود ونصاریٰ کے لیے نبی کریم صلی اللہ .... علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اِس کے [بغیربھی اُن کی بخشش ہوجائے گی۔[ایضًا

موسیقی فی نفسہ جائزہے۔....

[اشراق، فروری2008،ص:69]

بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصویر کے.... علاوہ ہر قسم کی تصویریں جائز ہیں۔

[اشراق،مارچ، 2009، ص:69]

بيمہ جائز ہے۔ [اشراق، جون 2010، ....22 [ص:2 یتیم پوتا دادے کی وراثت کا حقدار ہے۔ مرنے....
والی کی وصیت ایک ثلث تک محدودنہیں۔
وارثوں کے حق میں بھی وصیت درست
ہے[اشراق،مارچ2008،
مقامات:140،طبع نومبر2008

سور کی نجاست صرف گوشت تک محدود ....
ہے۔ اس کے بال، ہڈیوں، کھال وغیرہ سے دیگر
فوائد اٹھانا جائز ہے
فوائد اٹھانا جائز ہے
[اشراق،اکتوبر1998،ص:89....بحوالہ:غامدیت

سنت صرف دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے.... جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا۔ اور یہ قرآن سے مقدم ہے۔ اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود ونصاریٰ کے فکر وعمل سے ہوگا تو قرآن کے بجائے یہودونصاریٰ کے متواتر عمل کو ترجیح ہوگی ۔ [[میزان،ص:14،طبع2014

عورت مردوں کی امامت کر اسکتی ہے۔.... [[ماہنامہ اشراق، ص 35 تا 46،مئی2005

دوپٹہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت.... ہے اس کے بارہ میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے ا س کا کوئی جواز نہیں۔

[ماہنامہ اشراق، ص 47،شمارہ مئی2002]

مسجد اقصی پر مسلمانوں کا نہیں اس پر.... صرف یہودیوں کا حق ہے۔

\_\_\_\_\_

ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ معم اپنے اور خاندان کے دینی عقیدے اور ایمان کی\* حفاظت کریں ۔ دینی علم میں اضافہ کریں اور اس فتنہ کے لیکچرز سے اتنا ہی دور رہیں جتنا قادیانیوں سے دور \*\*رہتے ہیں

# ماشطة ابنة فرعون لم يحفظ التاريخ بل حفظ

#### فعلها

كانت تمشط شعر بنت فرعون فسقط المشط من يدها

> وعندما إنحنت لتلتقطه قالت بسم الله فقالت بنت فرعون أبى ؟؟

. قالت الماشطة لا بل ربي وربك ورب أبيك فذهبت البنت وأخبرت أبيها بذلك فنادى فرعون الماشطة وسألها من ربك ؟؟

. فقالت ربي وربك هو الله

فأمر فرعون بغلى الزيت بقدر كبير

وإحضار أولادها الثلاثة وأبنها الرضيع بينهم ..وهي

فبدأ بأكبر أولادها وحملوه الحرس ووضعوه فوق الزيت المغلي وقال لها فرعون من ربك

.. فقالت ربى وربك هو الله

فألقي بولدها الأول حتى طافت عظامه فوق .. الزيت

فجيئ بالولد الثاني وسألها من ربك قالت ربي وربك هو الله ..فألقي ولدها الثاني حتى طافت .. عظامه

فجيئ بأبنها الرضيع وحملوه ووضعوه فوق الزيت وكانت الماشطة تحبه كثرا فسألها فرعون من هو ربك؟؟؟ فسكتت وحن قلبها وشفق على إبنها فأوحى الله للرضيع أن يتكلم ولم تسمعه إلا هي وقال لاتخافي ياأماه وقولي ربي وربك هو الله فأنتي .. تقولين الحق

فنطقت الماشطة وقالت بكل عزيمة ربي وربك هو .. الله

فألقي الرضيع وطافت عظامه ثم أخذوها الحرس وألقوها بالزيت كأولادها وماتوا جميعاً ثم حملت .. عظامهم ورميت بوادي

عندما أسري بالرسول صل الله عليه وسلم وكان مع جبريل عليه السلام مروا فوق ذلك الوادي فأشتم الرسول صل الله عليه وسلم رائحة طيبة .. كالعنبر فسأل جبريل ماهذه الرائحة ما أطيبها

. فقال جبريل تلك رائحة ماشطة فرعون وأولادها إذا قرائتها اذكر الله

# أصعب كلمة وداع قيلت في التاريخ

".لعلِّي لا ألقاكم بعد عامي هذا "

اللهم كما آمنًا به ولم نره فلا تحرمنا رؤيته ولا-.من شفاعته يوم القيامة

# :الأم

مطعمٌ إذا جعت مستشفی إذا مرضت حفلة إذا فرحت منبهٌ إذا نمت دعوات سماوية إذا غبت .!فهل يا ترى بها ولها أحسنت؟

### مرتبہ مخصوص الفاظ کے ساتھ درو

واضح رہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ مخصوص الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی مذکورہ فضیلت بعض ضعیف روایات سے ثابت ہے، اور جو ضعیف حدیث اپنے شرائط کے مطابق ہو، اس پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

-----

:دلائل

:وفى القول البديع

من صلَّى صلاةَ العصر من يوم الجمعة فقال قبل'' أن يقوم من مكانه : أللَّهم صل علَّى محمد النبي الأمي وعلَّى أُله وسلم تسليمًا ثمانين مرةً، غفرت له ذنوبُ ثمانين عامًا، وكتبت له عبادة ثمانين ماہنامہ دارالعلوم ، شمارہ3، جلد:101 ، جمادی الاخری 1438 ہجری مطابق مارچ 2017ء

مذہبی مذاکرہـــ اصول وآداب

بہ قلم: مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی شیخ الحدیث مدرسہ حسینیہ کایم کلم، کیرالا

دنیا کی موجودہ صورتِ حال گذشتہ ادوار سے بالکل مختلف ہے، آج دنیا کے اکثر حصوں میں الگ الگ بولی بولنے والے متضاد جادئہ فکر رکھنے والے، مختلف طرزِ زندگی اختیار کرنے والے اور جدا جدا راہِ عمل اپنانے والے مل جل کر بستے ہیں، دنیا میں چین وسکون کے ساتھ جینے کے لیے ملی جلی آبادی میں بسنے والے انسانوں سے راہ ورسم کو استوار رکھنا ازبس ضروری ہوتا ہے؛ کیوں کہ بسا اوقات نفرت وتشدد کا ماحول صرف دنیوی شب وروز کو ہی مکدر نہیں کرتا ہے؛ بلکہ دینی رجحانات وخیالات پر بھی برا اثر پڑتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ امن وسکون کا باغ وبہار رسہ کشی وتناؤ کا شکار ہوکر ویران ہوجاتا

اس صورتِ حال سے پہلے بھی انسان دوچار تھا؛ مگر محدود پیمانے پر، جب سے مشینی دور کا آغاز ہوا اور دنیا کی پھیلی ہوئی آبادی سمٹ کر ایک آئینہ میں نظر آنے لگی تو ہرخوشی وناخوشی بین الاقوامی بن گئی، اب ایک جگہ کا دکھ ہر جگہ محسوس کیا جاسکتا ہے اور ایک جگہ کی خوشی ہر حصہ میں جشن کا ماحول بنادیتی ہے؛ لیکن کرب ودرد کی داستان کے

مقابلہ میں خوشی ومسرت کی خبریں کم ہوتی ہیں؛ اس لیے پوری دنیا ایک درد اور ایک ہی کرب کی شکار معلوم ہورہی ہے، جس سے ناخوش گوار ماحول ہرمکان ومکین پر چھاچکا ہے، اس کی کڑواہٹ کو کم کرنے یا مٹانے میں مذاکرات وباہمی تبادلہ ٔ خیال کو خاص طور پر کلیدی کردار ادا کرنے والا اور اساسی میز سمجھا جانے لگا ہے۔ اس میں بہت حد تک تیزی آئی ہے، کچھ تو اسلام دشمنوں، خاص طور پر کیتھولک کلیسا کی سوچی سمجھی سازش کو بھی اس کے کردار میں دخل رہا ہے؛ اس لیے کسی بھی قسم کا مذاکرہ منعقد کرتے وقت ایک مسلمان کو بہت ہی حساس رہنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہوکہ دشمنان اسلام کی دسیسہ کاری کی نذر اسلام کا دعوتی نظام ہوجائے اوراسی میں الجھ کر اصل مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں، نیز کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا تشخص اور اپنی شناخت ہی سے ہاتھ دھونا پڑجائے۔ افہام وتفہیم کے بجائے خود مرعوبیت کا شکار ہوکر خرمنِ اسلام کو تاخت وتاراج کرنے کی جدوجہد شروع کریں؛ اللہ تعالیٰ ان سب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین! پوری حساسیت، بے دار مغزی، شریعتِ اسلام سے بے پناہ محبت ولگاؤ کے جذبہ اور دینِ اسلام کی حقانیت و صدقات کا بھرپور یقین رکھ کر اس میدانِ خاردار میں ایک مومن کو قدم رکھنا چاہیے، تب ہی نتیجہ خیز اور امید افزا فضا استوار ہویائے گی۔

مذاکرہ سے مقصود دوسروں کو مطمئن کرنا اور ان کے ذہنی خلجان کو دور کرنا ہوتا ہے،اسی کو افہام وتفہیم بھی کہتے ہیں، اسی کے قریب قریب مناظرہ بھی ہے، جس میں مخاطب کے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے،کوئی ضروری نہیں ذہنی طور پر اسے اطمینان بھی حاصل ہوجائے، مناظرہ بھی بعض اوقات مفید ثابت ہوتا

ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ایک ضروری ومضبوط حربہ ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی اس میدان میں قدم رکھ کر اسلام اور تعلیماتِ اسلام کو خوب سربلند کیاہے۔ ان کے مناظرانہ کارنامے بہت دنوں تک اور بہت دور تک گلی کوچوں تک میں لوگوں کے چرچے کا موضوع بنے رہے۔ اب چرچہ کم ہوکر کتابوں کی زینت ہیں؛ لیکن کچھ مدت پہلے سے دیکھا رہا ہے کہ میدان عمل کا یہ سنہرا باب "مناظرہ" میدان مباحثہ کا ادبی وخطابی اکھاڑہ ہوکر رہ گیاہے؛ بلکہ باطل تشدد کو بھڑکانے میں مددگار ثابت ہورہا ہے؛ اس لیے اس کے بجائے مذاکرہ وباہمی تبادلہ ٔ خیال کا طریقہ اختیار کیا جانے لگا، اس سے اسلام کو کتنا نفع ہوا اور کتنا نقصان ہوا، اس سے بحث نہیں بظاہر اتنا فائدہ نظر آتا ہے کہ بیمار سماج کی غلط فہمی سے بہت حد تک ذہن صاف ہوجاتا ہے اور دل حقیقت کو قبول کرلیتا

ہے، خواہ اس کا برملا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ باقی رہ جائے۔

اسلامی تاریخ سے واقف حضرات سے یہ مخفی نہیں ہے کہ اسلام کی نشر واشاعت میں افہام وتفہیم پر کافی زوردیاگیا ہے، نزول وحی کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوگیا، کفار مکہ بالخصوص خاندان نبوت کے مختلف قبائل وافراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفت وشنید، پھر اسلام لانے والوں کے سامنے اسلام کی دعوت، نتیجتاً لوگوں کا پس ویپش کرنا، سب مذاکرہ کے وسیع مفہوم کے تحت آتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر قبائل عرب جن خدشات میں مبتلا تھے، ان خدشات کو عروہ بن مسعود ثقفی ودیگر حضرات نے باہمی مذاکرہ میں فصیح وبلیغ لب ولہجہ میں بیان کیا تھا، مذاکرہ کی مشروعیت پر اس کو دلیل بنایا جاسکتا ہے، امام بخاری انے طویل حدیث ذکر
کی ہے، عروہ کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے:
أَیْ مُحَمَّدُ! أَرَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِکَ، ہَلْ
سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ العَرَبِ اجْتَاحَ أَبْلَهُ قَبْلَکَ، وَإِنْ تَكُنِ
الأُخْرَى، فَإِنِّى وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوبًا، وَإِنِّى لَأَرَى أَوْشَابًا
مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوکَ الخ ا (بخارى شریف: ۱/۳۷۸، کتاب الشروط، باب الشروط فی
الحہاد)

(اے محمد! ذرا بتائیے اگر آپ نے اپنی قوم کو نیست ونابود کرہی دیا تو آپ نے کسی عربی کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنی اصل کو ہی کریددیاہو، اگر صورتِ حال دوسری ہو تو بخدا میں آپ کے پاس مختلف قبائل کے افراد دیکھ رہا ہوں یہ لوگ فرار اور آپ کو چھوڑ دینے کی ذہنیت کے حامل معلوم ہوتے ہیں)

عام الوفود میں یمن کے نصاریٰ کی جماعت دربارِ رسالت میں حاضر ہوئی جو کتابوں میں

**500** 

"وفدنجران" سے معروف ومشہور ہے۔ یہ وفد اہل لوگوں کا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت طویل مذاکرہ ومکالمہ کیا ہے، انھوں نے مسجد نبوی میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے بیت اللحم کا استقبال کرکے اپنی عبادت بھی ادا کی ہے، اللہ کے رسول نے منع کرنے سے صحابہ کو روک دیا؛ کیوں کہ ان کی شریعت میں ایسا ہی تھا۔ (فقہ السیرۃ للغزالی:۴۵۹-۴۶۳)

ان مذاکرات کا سلسلہ بعد کے ادوار میں بھی جاری رہا اور ہنوز جاری ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کودوسروں سے کن موضوعات پر مذاکرہ کرنے کی گنجائش ہے، نیز ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ مذاکرہ اپنے صحیح اور اصلی مقصد تک پہنچ سکے، اسی طرح کیا طریقہ کار ہو جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام اور اس کی پاکیزہ تعلیمات سے مانوس کرکے باطن کو جھنجھوڑسکے۔

#### مذاکرہ کے موضوعات

چوں کہ مذاکرہ کا مقصد دعوت وتبلیغ کی فضاء ہموار کرنا، اسلام واسلامی احکام کے تئیں پائے جانے والے خدشات کا ازالہ، غلط فہمی کی وجہ سے پیداہونے والے حالات کا سازگار بنانا اور حق کی صحیح تفہیم ودل نشیں تشریح ہے؛ اس لیے اس کا موضوع سماجی وسیاسی کے علاوہ مذہبی بھی ہوسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار ومشرکین سے جو مکالمات ہوئے ہیں، ان میں کفار کی نیت کچھ بھی ہو؛ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت بہرحال افہام وتفہیم کے لیے ہی تھی۔ ایک موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عجلت کے ساتھ ایسی مجلس میں پہنچے، جس میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابوسفیان بن حرب، نضربن الحارث، ابوالبختري بن بشام، اسود بن مطلب بن اسد، زمعہ بن اسود، ابوجہل، امیہ

بن خلف کے علاوہ اور بھی شرفائے قریش جمع تھے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرہ کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا فوراً ہی مجلس میں رونق افروز ہوئے، ان حضرات نے اپنی بات رکھی: "آپ نے اپنی اس دعوت سے جماعتوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے، سب کی آرزوؤں پر پانی پھیردیا، باپ ودادا والا موروثی دین کا کچا چٹھا نکال دیا ہے۔ آخر کیا مقصد ہے؟ اگر مال کا حصول مقصود ہے تو ہم اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار تصور کیے جائیں، اگر سیادت وقیادت کی خواہش ہے تو ہم سب آپ کو قائد وحاکم ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی حسین وجمیل خاتون سے شادی چاہیے تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا اگر کسی قسم کی بیماری کا یہ اثر ہے تو ہم سب مل کر علاج کرادیتے ہیں"۔ گویا کہ ان سرداروں کو دعوتِ اسلام کی بابت کچھ غلط فہمیاں واقعتا تھیں یا انھوں نے بناوٹی انداز میں ظاہر کیاتھا۔ اللہ کے رسول نے ان کی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَا بِى مَا تَقُولُونَ، مَا جِئْتُ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا الْمُلْکَ عَلَيْكُمْ، وَلَا الْمُلْکَ عَلَيْكُمْ، وَلَا الْمُلْکَ عَلَيْكُمْ، وَلَا الْمُلْکَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى إلَيْكُمْ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَىَّ كِتَابًا، وَأَمَرَنِى اللَّهَ بَعَثَنِى إلَيْكُمْ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَىَّ كِتَابًا، وَأَمَرَنِى أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سيرة ابن بشام:١/٢٣۶، مطبوعہ:دارالخیر)

ترجمہ: جو کچھ آپ لوگوں نے کہا ان میں سے
کوئی بات نہیں ہے، میں آپ حضرات سے نہ تو
مال کا مطالبہ کرنے کے لیے حاضرہوا اور نہ ہی
شرافت وسیادت مطلوب ہے؛ لیکن میں آپ کے
پاس رسول بناکر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر کتاب
نازل ہوئی، مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میں

آپ کے لیے جنت کی بشارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنوں۔

اس طرح کے اور بھی مکالمات ہیں جو مذہبی
مذاکرہ کے جوازپر دلالت کرتے ہیں؛لیکن مذہبی
مذاکرہ ایک خاردار وادی ہے یہاں بڑی احتیاط
سے چلنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو ہرکس وناکس کو
اس میں گھسنے کی اجازت ہوسکتی ہے اور نہ
ہی ہر وقت صرف مذاکرہ مذاکرہ کا نعرہ لگاکر
اصل دعوتی مشن سے کنارہ کشی اختیار کی
جاسکتی ہے؛ اس لیے:

(الف) ضروری ہے کہ مذاکرہ کرنے والے افراد پہلے تو دین اسلام کے ہرگوشہ سے پورے طور پر بصیرت کے ساتھ مطمئن ہوں ورنہ جس کو خود شرح صدر نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا اطمینان دلاسکتا ہے، "خفتہ را خفتہ کے کند بیدار" بلکہ خدانخواستہ دوسری جانب کا پلہ بھاری پڑگیا اور شکوک وشبہات سے اس کے ذہن کو

الجھادیاگیا تو مذاکرہ کا فائدہ تو کجا اس کے مضراثرات سماج میں پھیل جائیں گے۔

(ب) نیز یہ بھی ضروری ہے کہ جن حضرات سے مذاکرہ ہورہا ہے، ان کے مابین جن کتابوں کو مقدس سمجھاجاتاہے، ان کے اس حصے پر کم از کم قابویافتہ ہو جو ہمارے دین اور ہماری شریعت کے مزاج ومذاق سے ہم آہنگ ہو؛ بلکہ دین وایمان کی ان سے تائید ہورہی ہوتاکہ وقت پڑنے پر ان کو پیش کیا جاسکے؛ کیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر طرح کی تحریف کے باوجود ابھی بھی ان کتابوں میں ایک معتد بہ حصہ ایسا ضرور پایاجاتا ہے، جو اسلام کی تائید کے لیے کافی ہے، حتی کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب گیتا،رامائن، وید وغیرہ میں بہت سے اشلوک ودفعات اس بابت موجود ہیں۔

(ج) یہ بھی لازم ہے کہ مذاکرہ صرف رسمی ورواجی نوعیت کا نہ ہو اور نہ ہی خودغرضی وخودنمائی کے داعیہ سے ہو، ورنہ دین کے بجائے دنیا بن کر رہ جائے گا۔ آخر اسی ہندوستان میں کچھ صدی پہلے ابوالفضل وفیضی، عبداللہ سلطان پوری وملا مبارک جیسے علماء کے بحث ومباحثہ اور اظہار برتری، ریا ونمائش نے اسلام کے خرمن کو خاکستر کرکے "دین الٰہی" کے نام سے ناپاک نظام کو جنم دیا تھا، جس کی اصلاح وتجدید کے لیے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ اور ان کے رفقا کو کتنی جانفشانی برداشت کرنی پڑی اور ایک طویل عرصے کے بعد "عالمگیر اورنگ زیب" کے زمانے میں صحیح اسلام کی ضیاپاشی ہوسکی؛ اس لیے نیک جذبات، مكمل وثوق واعتماد، يقين كامل، مضبوط اعتقاد اور عمل وکردار سے لیس ہوکر اس میں شامل ہونے سے بامقصد اور موٴثر مذاکرہ وجودپذیر ہوسکے گا۔

## دوسروں پر تنقید کے حدود

مشرکانہ عمل اور معصیت کے کام سے ایک مومن کے لیے سمجھوتہ تو ممکن نہیں؛ بلکہ مذاکرہ کا مقصد ہی ان کو ایسے اعمال سے باز رکھنا اور مثالی ماحول برپا کرنا ہے؛ البتہ دعوتی اصول وضوابط کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

(۱) دعوت کا کام احکام سنانا ہی نہیں؛ بلکہ ان پر عمل کرنے کی طرف بلانا ہے، لہذا بلانے کے تمام اصول وضوابط کو اپنایا جائے گا۔ بلانا اسی وقت موثر ہوتا ہے؛ جبکہ مخاطب کو بلانے کے اندازسے وحشت اورنفرت نہ ہو، نیز اس میں استہزاء و تمسخر کا پہلو نہ ہو، ورنہ اولِ وہلہ میں ہی مخاطب بدک جائے گا۔

پیغمبرانہ دعوت کی یہی شان تھی، لوگوں کی طرف سے خواہ کتنا بھی مذاق اڑایاگیا، دین ومذہب پر فقرے کسے گئے، ذاتیات تک پر حملہ کیاگیا، قومِ نوح اپنے پیغمبر کو خطاب کرکے کہہ رہی ہے: انَّا لَنَراکَ فِیْ ضَلالٍ مُّبِیْن (ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں) مگر پیغمبر کا جواب بس یوں ہوتا ہے: یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلاَلَةٌ ولکِنّي رَسُولٌ مِنْ رَّبٌ الْعَالَمِیْنَ (میرے بھائیو! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول وقاصد ہوں)

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا انداز کتنا دل آزار ہے: انَّا لَنَرَاکَ فِیْ سَفَاہَةٍ وَانَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْكٰذِبينَ (ہم تو آپ كو بيوقوف سمجھتے ہيں اور ہمارا خیال ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو فرعون اور اس کی قوم نے حد کردی، فرعون کہتا ہے: کون رب العالمین؟ اللہ کے پیغمبر نے جب رب السماوات والارض کہہ کر اپنے موقف کا اظہار کیا تو فرعون نے استہزاء کرتے ہوئے کہا: أَلَا تَسْمَعُونَ (لوگو! سن رہے ہو) کیسی بے عقلی کی بات کررہے ہیں، حضرت موسیٰ نے اس کا کوئی بُرا اثر نہیں لیااور اتنا کہا: رَبُّکُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُوَّلِيْنَ (تمہارے اورتمہارے باپ داداؤں كا رب وہی ہے) تو فرعون جھلاكر كہتا ہے: انَّ رسولَكُمُ الَّذِيْ أُرسِلَ الَيْكُم لَمَجْنُوْن (تمہارا رسول تو مجنون ودیوانہ معلوم ہوتا ہے) لیكن پیغمبراُن سب سے بے پرواہ ہوكر كہہ رہے ہیں: رَبُّ الْمشْرِقِ وَالْمَغْرِب وَمَا بَيْنَهُمَا اَنْ كُنْتُم تَعَقِلُوْن (وہ رب مشرق ومغرب كا ہے اور جوكچھ ان كے درمیان ہے اگر تم كچھ عقل ركھتے ہو)

خاتم الانبیاء کو دعوت کی راہ میں کتنا کچھ
کہاگیا! ساحر ودیوانہ کے لقب سے توکبھی شاعر
وکاہن سے یاد کیاگیا؛ مگر آپ نے کبھی استہزاء
کا جواب استہزاء سے نہیں؛ بلکہ پیار ومحبت
سے دیا۔ استہزاء وتمسخر کا رد عمل بعض اوقات
بہت مضر ثابت ہوتا ہے اور فتنہ کاباب کھول دیتا
ہے۔ قرآن کریم نے ایسے دل آزار انداز اختیار کرنے
سے سختی سے منع کیا ہے:

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْم (الأنعام: ١٠٨)

(اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بدون سمجھے)

اس آیت کے تحت مشہور مفسر جصاص لکھتے ہیں:

اس میں اس پر دلیل ہے کہ اہلِ حق پر ضروری
ہے کہ ان بے وقوفوں کو برا بھلا کہنے سے باز
رہیں جو ردِعمل کے طور پر اللہ کو برا بھلا کہنے
پر بہت جلداتر آتے ہیں؛ کیوں کہ یہ معصیت پر
برانگیختہ کرنے کے مرادف ہے۔(احکام القرآن ۳۰/۹
مطبوعہ: دارالفکر)

مشہور مالکی مفسر علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

علماء نے فرمایا: اس کا حکم اس امت میں ہروقت باقی ہے، پس جب کافر قوت میں ہو اور خوف ہو کہ وہ اسلام یا نبی علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کو برابھلا کہے گا تو مسلمانوں کے لیے جائزنہیں کہ ان کے صلیبوں، دین، عبادت گاہوں کو برابھلا کہیں اور نہ ان چیزوں سے تعرض کریں جو مذکورہ برائی تک پہنچائے؛ اس لیے کہ یہ معصیت پر برانگیختہ کرنے کے مرادف ہے۔ یہ معصیت پر برانگیختہ کرنے کے مرادف ہے۔ (الجامع لأحكام القرآن للقرطبی: ۴/۲۸ سورئہ انعام)

(۲) قرآن کریم نے دعوت کے اصول میں "حکمت" پر خاص طور پر توجہ دی ہے، حکمت کی تفسیر وتشریح کا حاصل یہ ہے کہ جو بات کہی جارہی ہے، وہ مبنی برحقیقت ہو اور انداز ایسا اختیار کیا جائے جو دل میں اتر کر قبول کرنے کی اپیل کرے۔ دل میں اترنے کے لیے حالات کے تقاضوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے، ہر ایک سے گفتگو کا انداز یکساں نہیں ہوگا، مذاکرہ میں حصہ لینے والے بعض افراد آخرت کے قائل اوروجودِ صانع

کے معترف ہوں گے تو بعض خالص مادہ پرست، آخرت کے تصور سے بے گانہ، صانع وخالق کے وجود ووجوب کے منکرہوں گے، مزاج ومذاق کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گے، بعض بے جا تشدد وتعصب کے گھناؤنے مرض میں مبتلا، تو بعض سادگی ونرمی کے لبادہ پوش ہوں گے۔ بہرحال پہلے تقاضائے وقت اور اشخاص وافراد کے احوال سے آشنا ہونا ضروری ہے، پھر جہاں تشدد کی ضرورت ہوتو تشدد کو بروئے کار لایا جائے؛ لیکن جہاں نرمی سے کام چل رہا ہو تو نرمی برتی جائے؛ بلکہ جہاں تک ہوسکے تشدد کے بجائے سنجیدہ وشائستہ لب ولہجہ، محبت سے بھرا انداز اختیار کیا جائے، قرآن کریم نے مکالمہ کے موقع پر خاص طور پر "احسن طریق" اختیار کرنے کی تلقین کی ہے: وَلَاتُجَادِلُوا أَبْلَ الْكِتَابِ الَّا بالَّتِیْ ہیَ اُحْسَن (اہل کتاب سے مجادلہ احسن انداز میں کرو) حضرت موسیٰ وحضرت ہارون

علیہما السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو خاص طور پر حکم دیا گیا: قُوْلاَ لَہ قَوْلاً لَئِنًا (ان سے بات کرنے میں نرم گفتاری اختیار کیجیے)

اسی شیریں انداز سے اسلام کا دائرہ وسیع ہوا۔
حلقہ بگوش اسلام کے حالات کا اگر سرسری
جائزہ بھی لیاجائے تو یہ بات بخوبی واضح
ہوگی کہ ان کو متاثر کرنے میں سختی سے زیادہ
شائستگی وحرفِ شریں نے کردار اداکیاہے۔ قرآنِ
کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص
وصف امتیاز، نرم گفتاری اور کریمانہ اخلاق کو
بیان کیا ہے۔

لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یک گونہ تشدد کو بھی راہ نہ دیا جائے؛ بلکہ بوقت ضرورت کچھ سخت کلام بھی اپنا کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود ثقفی ودیگر سردارانِ حجاز سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو تبادلہ ٔ خیال کیا، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بھی فرمایا:

وَإِنْ ہُمْ أَبَوْا، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِى ہَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِى، وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ (بخارى:١/٣٧٨، كتاب الشروط، باب الشروط فى الجہاد)

ترجمہ: اگر وہ حضرات انکار کرتے ہیں تو خداکی قسم میں، ان سے اس امر پر قتال کروں گا؛ تاآں کہ میری گردن الگ ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اپنے امر کو نافد وغالب کردے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تیکھا انداز غیرمناسب ہے تو دبادبا لب ولہجہ اور مرعوبانہ گفتار بھی بعض اوقات مناسب نہیں کہ مخالفین جری ہوجائیں اور سمجھنے لگیں کہ مسلمانوں کے پاس شاید ٹھوس اقدام کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔

(۳) تیسری اہم پیش رفت "موعظتِ حسنہ" کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کا سادا سا مفہوم ہے کہ مخاطبین کو باور کروانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جو کچھ کہا جارہا ہے، وہ خیرخواہی کے جذبہ سے کہا جارہاہے خود غرضی وخودنمائی مطلوب نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں اس پر بار بار زوردیا ہے کہ بات اچھی ہو، کہنے کاانداز اچھاہو، نیز نیت خیرخواہی کی ہو تو یقینا وہ بات متاثر کرے گی۔

اس لیے ان کے سامنے حق کے فضائل اور اس کے خلاف کرنے کی صورت میں جو وبال آسکتا ہے عقلی ونقلی ہر طرح سے رکھ دیا جائے، انبیائے کرام کی دعوت میں جابجا قوم کو "یاقومی" اے میری قوم، اے میرے بھائی، سے خطاب کیاگیا ہے، اس میں یہی راز پنہاں ہے کہ مخاطب کو یقین آجائے کہ ہم سے گفتگو کرنے والا بھائی مان

کر مخاطب ہورہا ہے، اس سلسلہ میں اگر مخاطب قوم کے بزرگوں اور رشی منیوں کی مقدس کتابوں سے ان امورکو ان کے سامنے رکھا جائے جو اسلام کے موافق ہیں تو "خیرخواہ" ہونے کا تصور پختہ ہوجائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو جب دعوتی خط روانہ کیاتو اس میں جہاں اس کے جاہ ومنصب کا لحاظ رکھا، وہیں ایک متفق علیہ امر کا ذکر کرکے ان کو قریب کرنے کی کوشش فرمائی۔

- (۴) اعترافِ حق: اگر شرکاء کی طرف سے کوئی حق بات آتی ہے تو اس کا بھرپور استقبال کیا جائے اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا اعتراف کیاجائے، اس سے قبولِ حق کے لیے ماحول سازگار ہوتاہے۔
  - (۵) مذاکرہ اگرکسی وجہ سے ناکام ہوجائے توایسے موقع پر سنجیدگی ومتانت کا مظاہرہ کیاجائے، بے جا الزام تراشی سے احتراز کرتے

ہوئے لکم دینکم ولی دین کا سہارا لے کر ساری باتوں کو انگیز کیا جائے؛ تاکہ آیندہ کے لیے موافق حالات پیدا ہوسکیں۔

ان امور کی رعایت سے ان شاء اللہ مذاکرہ وتبادلہ ٔ خیال کا خاطرخواہ فائدہ برپاہوسکتا ہے۔ ورنہ مذاکرے ہوتے رہیں گے؛ لیکن مسئلہ جہاں کا ہے وہیں رہے گا، ہر شخص اس صور میں پھونک مارنے کے لیے بے تاب ہوگا؛ مگر اس پھونک سے دنیا تو کجا ارد گرد میں گونج پیدا نہ ہوسکے گی۔

## \*دل آزاری سے بچو\*

حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللّٰہ علیہ بیان فرماتے ہیں

کہ میں کچھ بزرگوں کے ہمرا کشتی میں سوار تھا

اور ہماری کشتی کے پیچھے ایک اور چھوٹی کشتی آرہی تھی۔

اتفاقاً وه چهوٹی کشتی ڈوب گئی اور اسمیں موجود دو بھائی بھنور میں پھنس گئے۔

ہماری کشتی میں موجود ایک بزرگ نے ملاح سے کہا کہ تم ان دونوں کو زندہ نکال لاؤ

تو تمہیں ہر ایک کے بدلے پچاس دینار دوں گا۔

ملاح نے دریا میںچھلانگ لگائی اور بھائی کو زندہ بچالیاجبکہ دوسرا مر گیا۔

میں نے ملاح سے کہا کہ یہ زندہ اس لیے بچ گیا کہ اسکی زندگی ابھی باقی تھی جبکہ دوسرے کا وقت پورا ہوچکا تھا،اسلیے تو اسے بچا نہ سکا۔

ملاح نے میری بات سنی تو مسکرا دیا اور کہنے
لگا کہ آپ کی بات درست ہے مگر اسکی ایک وجہ
اور بھی ہے کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں سفر
کررہا تھا اور جب دورانِ سفر تھک گیا تھا تو
جسے میں نے بچالیا،اسنے مجھے اونٹ پہ
بٹھالیاتھا

اور مرنے والے نے بچپن میں ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارے تھے،جس سے میری دل آزاری ہوئی تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملاح کی بات سنی تو کہا کہ اللّٰہ عزوجل کا فرمان حق ہے

کہ جس نے نیک اعمال کیےوہ اسکے نفع کےلیے ہیں اور اگر کسی نے برے اعمال کیے انکا وبال اس پر ہے۔

،جہاں تک ممکن ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ

اس لیےاس راہ میں بےشمار کانٹے ہیں اور درویش کی حاجت روائی کروکہ تمہارے خود کے کئی کام ابھی باقی ہیں۔

پس یاد رکھو کہ دل آزاری سے بچو اور جہاں تک ممکن ہو

،کسی کا دل نہ دکھاؤ

اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے ت اس کے احسان مند رہو اور موقع ملنے پر اس کی نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو

## \* هل تحب أن تحصل رفق الله بك؟ \*

في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: \*(اللهم، من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي \*(شيئاً فرفق بهم، فارفق به

قال النووي:\* هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة \*\* على الناس، وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى (شرح مسلم 213/12)

قال المُناوي: \* قوله (فاشقق عليه) أي: أوقعه \* \* . فى المشقة، جزاءاً وفاقاً

وهذا دعاء مجاب، وقضيته لا يشك في حقيقتها • (عاقل ولا يرتاب. [[فيض القدير 106/2

\*:قال الشيخ ابن عثيمين

من ولي من أمر أمتي شيئاً) يشمل القليل) والكثير، حتى مدير المدرسة في مدرسته، والرجل في أهله، وكل من ولي شيئاً فالواجب عليه أن يرفق بمن ولاه الله عليهم، حتى يحصل على هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يرفق الله تعالى به. [[تعليقه على مسلم 231/9

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي :صلى الله عليه وسلم قال

إياكم والجلوس في الطرقات))! قالوا: يا رسول)) الله، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه)) قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: ((غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن .((المنكر

متفق عليه.

اللهم\_صل\_وسلم\_وبارك\_على\_سيدنا\_محمد حجم

## حسن النيه وجبر الخاط

مرت إمرأة بجانب رجل مجذوب، وبيده عود يرسم به على الأرض، فشفق قلبها عليه وسألته: ماذا تفعل هنا ؟

. قال: أرسم الجنة وأقسمها إلى أجزاء فابتسمت قالت له: هل يمكن أن آخذ قطعة منها ؟

وكم ثمنها ؟

. نظر إليها وقال: نعم أحتاج فقط عشرين ريالا أعطت المرأة المجذوب عشرين ريالا وبعض . الطعام وذهبت

وفي ليلتها رأت في المنام أنها في الجنة، وفي الصباح قصت الرؤيا على زوجها وما جرى معها

. مع الرجل المجذوب

فقام الزوج وذهب إلى الرجل المجذوب ليشتري قطعة منه و قال له: أريد أن أشتري قطعة من الجنة، كم ثمنها ؟

. قال الرجل المجذوب : لا أبيع

فتعجب الرجل، وقال له: بالأمس بعت قطعة

. لزوجتي بعشرين ريالا

فقال الرجل المجذوب: إن زوجتك لم تكن تطلب الجنة بالعشرين ريالا، بل كانت تجبر بخاطري، أما أنت فتطلب الجنة وحسب، والجنة ليس لها ثمن . "محدد، لأن دخولها يمر عبر "جبر الخواطر

اجبروا خواطر بعضكم بعضا، فإنه من سار بين • الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر

شرح قصيدة "مولد الفخار" من "موالد" عارفي السودان الأخيار - أحمد الأمين أبوجمًاع

٧- فخرجتَ مرفوعَ الجبينِ موحدا \* ياخيرَ من
 \* قرتُ به الأرحامُ

روى أنه: عند ولادته، صلى الله عليه وسلم خرج جاثيا على ركبتيه، رافعا رأسه الى السماء، ولا غرو فهو سيد المرسلين، وقائد الموحدين، والغر المحجلين، وخير من ولدته النساء، وقرت به الأرحام. يقول الشنقيطي: "وبعد تمام تسعة أشهر من حمله تهيأت لمقدم مولده العوالم

العلوية والسفلية، فحضرت مريم، وآسية، وحور حظيرة القدس، بلا ريب ولا اشكال" ٢٠. ويقول: " فأتى صلى الله عليه وسلم نورا ليس كمثله شيء من الأنوار الخلقية، واضعا يديه، رافعا راسه الى السماء بسكينة وابتهال(٢١) وظهر عند ولادته من الارهاصات الغيبية، ما ملئت منه الدفاتر وكلت عن حصره ألسن المقال وابتهجت العوالم، ونشرت المعالم، ودارت كؤوس الهناء بكرة وعشية، وانتشر النور، ودام الأنس، والسرور على بساط الدلال"(٢٢) ويقول الشيخ المجذوب: "أخرج القاضى عياض فى الشفا حدیثا جلیلا طوبی لمن به اشتفی: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى قسم الخلق قسمين فجعلنى في خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى: "وأصحاب اليمين ما اصحاب اليمين اليمين"٢٣ واصحاب

الشمال ما أصحاب الشمال"(٢٤) فأنا من أصحاب اليمين، وأنا خير أصحاب اليمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلنى فى خيرهم ثلثا، فذلك قوله تعالى: "فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقون"(٢٥) فأنا من السابقين، وأنا خير السابقين، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم". (٢٦) فأنا أتقى بنى آدم واكرمهم على الله ولا فخر، وجعل القبائل بيوتا فجعلني من خيرها بيتا ولا فخر، وذلك قوله تعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". (۲۷). ويقول السيد البدرى عبد الله: "فولدته صلى الله عليه وسلم يتلألأ كالقمر

نظيفا من السوائل بل كسته الأنوار والوقار علاه. يا محيا أضاء منك سناء \* واستعار الوجود منك به بهاء \* بك سر الكمال دار رحاء \* واستمدت من نورك الأنبياء \* وبرز من بطن أمه رافعا طرفه إلى قبلة الدعاء العلية، مشيرا بذلك لرفع مقامه على سائر الأمم، (وقربه من حضرة مولاه"(٢٨)

٢٠- مولد انسان الكمال - محمد المختار الشنقيطي- صفحة ٢٥

۲۱- مولد انسان الكمال - صفحة ۲۹

۲۲- مولد انسان الكمال - الشنقيطى

٢٣- سورة الواقعة الآية ٢٧

٢٤- سورة الواقعة - الآية ٤١

٢٥- سورة الواقعة الآية ٨ - ١٠

٢٦- سورة الحجرات - الآية ١٣

٢٧- سورة الاحزاب - الآية ٣٣

۲۸- مولد الانوار القدسية - السيد البدري عبد الله

..- صفحة ٥